



W

W

W

a

S

0

C

S

Y

C

0

m



| 230 | شكفته شاه    | چنگیاں           | 233        | سیمی کران              | كتاب مكرس                |
|-----|--------------|------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 249 | عين غين      | حنا كي محفل      | 235        | 29 6 9                 | حاضل مطالعه              |
| 251 | افراح طارق   | حنا كادسترخوان   | 238        | تسنيم طاهر             | ساض<br>رنگ حنا           |
| 256 | مے فوریہ فیق | مس قیامت کے بیزا | 242<br>245 | جھیں جتی<br>صائمہ محمو | رنگ حنا<br>میری ڈائری سے |

ا نعتاه المهامد حنا مع جمله حقوق محفوظ میں ، پیلشز کی تحریری اجازت کے بغیراس رسائے کی کسی مجمی کہانی ، ناول ماسلسلە كۇسى بھى اغداز سے ندتوشائع كيا جاسكتا ہے،اور ندكيسى ٹى وي چينل پر ۋرامد، ڈرامائي تشكيل اورسلیے وارق ط کے طور پر سی محل علی میں بیش کیا جاسکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں تا نونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔

|             | المارور میں المارور میں المارور میں المارور میں المارور میں سررہ | 7                 | اداجعفري   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 🖟        | تحری جزیرہ ہو ام                                                 | 7                 | حكيم فالن  | نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المنتهل 188 | جہال اور سے سدرہ                                                 | 8 اک              | سيدأخر ناز | پیاک نی کی پیاری باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14          | _ مکمل ناول _                                                    |                   |            | the state of the s |
| غور 50      | ى ميں خواہش مسور                                                 | بند<br>بند        |            | e de la constante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 106 A       | يدل سے بوجھا تاردو زرعا                                          | - /. <sup>*</sup> |            | ا حازت نېيس وي حاسکتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

محبت کا نور مصاح نوشین 43 لو برو را ترة العین فرمهاشی 106 زیبیده کی سمجی مریمهاه منیر 115 بتجه بيرجان ثار عظى شاهين بمنى 172

تالے جابیاں سیسرس 210

ھذامن فسل رہی ساں کل 50 آخری عشق کی پہلی عید عابان 219

W

W

W

m

كاسدول سندس جين 162

سردارطا ہرمحود نے تواز پر نٹنگ پرلیں سے چھپوا کر دفتر ما ہنامہ جنا 205 سرکلرروڈ لا ہورے شائع کیا۔ خطوكتابت وترسيل دركاية وماهنامه حنايهي منزل محمل الين ميذيس ماركيث 207 سركاروة اردوبازارلامور فون: 042-37310797, 042-37321690 اي كيل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com





لياتت على عاصم



قارئين كرام استمبر 4 2014 وكاشاره پيش فدمت ب-

W

W

W

گرشتكى دنوں سے جارى ساسى بحران كى دجد سے ملكى معاملات يرى طرح متاثر مور ب ہیں۔معشیت درہم برہم ہے۔لگتاہ ہر چیز مجمند ہوچی ہے۔ ڈالری قدر برد ھکرسورو بے سے اویر ہو می ہے۔ کاروبار حتم ہوتے جارہے ہیں۔ لوگ اس انتظار میں ہیں کدد میجیئے اس بحران کا اونث کس كروث بيشتا بير بير علك عن روزم و (ندكى كمعاملات ممل طور ير تعطل كاشكار بين - حالات متقاضى بين كه فريقين دانشمندي ہے كام ليں اوراس سياس بحران كاحل جلد از جلد نكاليس \_اب جب برسطور رقم کی جارہی ہیں تو خدا کاشکرے کہ تمام فریقوں نے حالات کی نزاکت کو بھانیتے ہوئے مُذَاكرات كا آغاز كرديا ب- ويكسي اب نداكرات كاكيا بيجد كلتا بيد بات توطي كرمارج كرفي والے خالى باتھ واليس ميں جائيں سے اور ندہي ميمكن ہے كدان كے تمام مطالبات تسليم كر کئے جائیں۔اس کئے کوئی درمیائی راستہ اختیار کر کے ہی اس ڈیٹر لاک کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ فوج نے بھی کہی مشورہ دیا ہے کرسب لوگ اینے رویے اور سوچ میں لیک پیدا کریں تا کہ مسکلے کے قابل قبول حل یک پہنچا جا سکے۔ ہاری نظر میں قوج کے ترجمان کے بیان میں چھپی ہوئی منبیہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگرسیاسی قوتوں نے اس بحران کاحل کرنے کے لئے ال بیٹھ کرسنجیدہ کوشش نہ کی اور بحران اس طرح جاری رہاتو مجورانوج کو حالات برقابو بانے کی کوشش کرنا ہوگی اورا گرایا ہواتو بہجہوریت کے لئے بہت خطر ناک ہوگا۔

برى : - 17 ستبركويرى الميمرحدى تيسرى برى منانى جارى ب-آپ سالتاس بكرمومد كى مغفرت اوردرجات كى بلندى كے لئے رب العزت سے دعاكريں۔ اس شارے میں: ۔ ایک دن حنا کے ساتھ میں ملے عز ہ خالد ہے، اُم مریم اور سدرة امنی کے سلسلے دارہاول، معصومہ منصوراور فرح طاہر کے ممل ناول سہاس کل ،سندس جبیں اور عظمیٰ شاہین کے ناولٹ، مصباح نوشین ،قرة العین خرم ہاحمی ،مریم ماہ منیر سیمیں کرن اور عالی ناز کے افسانوں کے علاوہ حتا کے سبحى مستقل سلسلے شامل بين \_

آپ کی آرا کامنتظر سردار محمود

RSPK PAKSOCIETY COM

ليانت على عاصم

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY 1 PAKSOCIETY

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

علامت تعی، زمانه جابلیت میں ایک تحص ایخ کھر

بارکو داؤ ہر رکھ دیتا، گھر جمرت سے اسے گئے

ہوئے مال کو دوسروں کے ہاتھ میں دیکھٹا، اس

ہے نفرت اور دھمنی کی آگ مجر کتی اور جنگوں کی

نوبت آلی، حجاز کے حرب اور بیبودی سودی لین

دین اورسود درسود کا معاملہ کرتے ،اس سکیلے میں

بڑی بےرخی اور سخت دلی کے مظاہرے کرتے۔

روا مجھی حاتی تھی، اس کے حقوق یا مال کیے

جاتے، اس کا مال مردا بنا مال مجھتے، وہ تر کہ اور

میراث میں مجھ حصہ نہ پائی، شوہر کے مرنے یا

طلاق دینے کے بعداس کواجازت جمیں تھی کہائی

پندے دوسرا نکاح کر سکے، دوسرے سامان اور

حیوانات کی طرح وه جمی دارشت میں معمل موتی

رہتی تھی، مر د تو اینا پورا بوراحق وصول کرتا کیکن

عورت این حقوق سے مستفید ہیں ہوسکتی می

کھانے میں بہت ی الی چزیں میں جوم دوں

کے لئے خاص محیں اور عور تیں ان ہے محروم محیں ،

لركيول سے تفرت اس درجه برد هائي مي كرائيس

زندہ دمن کرنے کا بھی رواج تھا، بعض نگ و عار

کی بنا پر بعض خرج ومقلسی کے ڈر سے اولا دکوئل

كرتے ، عرت كے بعض شرفا اور رؤسا اليے

موقعوں ہر بچیوں کوخرید کتے اور ان کی جان

بچاتے،مصحصہ بن ناجیہ کابران تھا کہ اسلام کے

ظہور کے دنت میں تین سوزندہ در کورہونے والی

لزكيوں كوفد مهرد بے كربيجا چكا تھا، بھض او قات كسى

سفر یامشغولیت کی وجہ سے لڑکی سیاتی ہوجاتی اور

. فن كرنے كى نوبت نه آتى ، تو ظالم باپ دھوك

دے کر اس کو لے جاتا اور بوی بے دردی سے

زندہ دمن کر دیا، اسلام لانے کے بعد بعض

عربوں نے اس سلسلے میں بڑے اندو ہناک اور

عورت کے ساتھ ظلم و بدسلوکی عام طور سے

پیار (در استاری باتیں بات

عرب دورجابليت ش

W

W

W

m

دور جاہلیت میں عرب اپنی فطری صلاحيتوں اور بعض عا دات واخلاق میں تمام دنیا مین ممتاز تنهے، فصاحت و بلاغت ادر قادر الکلا کی میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا، آزادی وخود داری ان کو جان سے زیارہ عزیز تھی متبسواری وشجاعت میں وہ بے بدل تھے،عقیدہ کے پر جوش صاف کو اور جری حافظہ کے تو ی مساوات بے تعلق اور جفالتی کے عادی ارادہ کے کیے زبان کے سیے، وفاداری اورا مانت داری مین ضرب النشل تھے۔ کیکن انبیاء اور ان کی تعلیمات سے دوری ادرایک جزیرہ نما میں صدیوں سے مقیدر ہے گ وجدے اور باب دادا کے دین اور تو ک روایات بر حتی سے قائم ہونے کا سبب وہ دین و اخلاقی حیثیت سے بہت کر کیے تھے، پھٹی میدی میں زوال اور انحطاط کے آخری نقطہ پر تھے، سی ہونی بت برستی میں جتلا اور اس میں دنیا کے امام یتھ، اخلاقی واجماعی امراض ان کے معاشرے کوھن ی طرح کھا رہے تھے، ذہب کی اکثر خوبوں سے وہ محروم اور جاہیت کی زندگی کی بدترین خصوصيتوں ميں متلاتھے۔

عرب میں ہر گھر کا بت جدا تھا جس کی گھر والے پرسنش کرتے تھے، جب کوئی فخص سفر کا ارادہ کرتا تو روائلی کے وقت گھر پر اس کا آخری کام بیہ وتا کہاہے بت کوحصول بر کمت کے لئے چھوتا اور جب سفر سے واپس آتا تو گھر پہنچ کر

بہلاکام بیرکرتا کہ اپنے بت کو تبرکا ہاتھ لگا تا۔

نے بت تیار کرلیا تھا، جو بت خانہ بین رکھا تھا، کی بت نیار کرلیا تھا، جو بت خانہ بین بین سکنا تھایا بت بین تیار کرسکتا تھا وہ حرم کے سامنے ایک پھر گاڑ کر گاڑ دیتایا حرم کے علاوہ جہاں بہتر بجھتا پھر گاڑ کر اس شان سے طواکف کرتا جس طرح بیت اللہ کے گرداس شان سے طواکف کرتا جس طرح بیت اللہ کے گرداس شان کیا جاتا ہے، ان پھروں کو بیت اللہ کے گرداو کی بیت اور آگر ان پھروں کو جاتا تو وہ پہلے پھرکو بھینک کراس نے پھروں کو لے جاتا تو وہ پہلے پھرکو بھینک کراس نے پھرکو لے اس اور اس بر بحری کو لا کر دو ہے بھراس کا طواف اور اس بر بحری کو لا کر دو ہے بھراس کا طواف کے اور اس بر بحری کو لا کر دو ہے بھراس کا طواف کر دو ہے بھراس کا طواف

مشرکوں کو ہر زمانہ اور ہر ملک ہیں جوحال
رہاہے، وہی حال عرب کا تھا، ان کے متعدد اور
مخلف معبود ہتے جن ہیں فرشتے، جن ستارے
سب شامل تھے، فرشتوں کے بارے ہیں ان کا بیہ
عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لئے ان سے
شفاعت کے طلب گار ہوتے، ان کی پرستش
کرتے اور ان کو وسیلہ بناتے، جنوں کو اللہ کا
شریک کار سجھتے، ان کی قدرت اور اثر اندازی پر
ایمان رکھتے اور ان کی پرستش کرتے۔

اخلاتی اعتبار سے ان کی اندر بہت سی
بیاریاں پائی جاتیں تھیں، شراب عام طور سے بی
جاتی اور ان کی تھٹی میں بڑی تھی، شراب کی
دکانیں عام تھیں اور علامت کے طور پر ان
دکانوں پر جھنڈالبراتا، جوابہت بردائی اور خوبی کی
بات تھی اور اس میں شرکت نہ کرنا بردلی کی

عرب کے سفاکانہ اعمال میں سب سے
زیادہ بےرخی وسٹک دلی کا کام معصوم بچوں کو ہار
ڈالنا اور لڑ کیوں کو زندہ دنن کر دینا تھا کیونکہ
لڑکیاں شرم وعار کا باعث مجھتی جاتی تھیں۔
اہم خصوصیت

W

W

C

ابم خصوصیت

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ایک

کتاب (قرآن پاک) اس علانیه دئوے کے

ساتھ بیش کی کہ بیدالله تعالیٰ کا کلام ہے جو جھ پر

بین تو بینی طور پر محسوں ہوتا ہے کہ اس بین کوئی

آمیزش بین ہوئی ہے ،خودرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا اینا کوئی قول بھی اس بین شامل نہیں

ہے بلکہ آپ ملی الله علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو

ہے بلکہ آپ ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات

اس ہے بالکل الگ رکھا گیا ہے ، بائبل کی طرح

آپ ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات

اور غربوں کی تاریخ اور زمانہ مزول قرآن بین

ہو آئی آنے والے واقعات کواس بین کلام الله کے

ساتھ غلط ملط نہیں کر دیا گیا، یہ خالص کلام الله کی ساتھ غلط ملط نہیں کر دیا گیا، یہ خالص کلام الله کا ماد کا ایک لفظ بھی شامل اللہ کے سواکسی دوسرے کا آیک لفظ بھی شامل اللہ کے سواکسی دوسرے کا آیک لفظ بھی شامل کو نہیں ہوا ہے ، اس کے نامی الله نہیں ہوا ہے ، اس کے نامی نامی دوسرے کا آیک لفظ بھی شامل

پیش آنے والے واقعات کواس بین کلام الی کے ساتھ غلط ملط نہیں کر دیا گیا، یہ خالص کلام اللہ اندراللہ کے سواکسی دوسرے کا ایک لفظ بھی شامل اندراللہ کے سواکسی دوسرے کا ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوا ہے، اس کے الفاظ بیس سے ایک لفظ محمل میں ہوا ہے، رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانے سے جوں کا توں یہ جارے مسلم کے زبانے سے جوں کا توں یہ جارے نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونی شروع ہوئی تھی، اسی وقت سے آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی وی آئی اسی وقت آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی وی آئی اسی وقت آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی وی آئی اسی وقت آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی وی آئی اسی وقت آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سایا جاتا تھا اور جب آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر لیتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر ایتے ہے کہ کا تب نے اسے سے وسلم اطمینان کر ایتے ہے کہ کا تب نے اسے سے اسیمان کی اسے سے اسے سے کھی کا تب نے اسے سے کھی کی کھی کی کوئی اسے کھی کی کھی کی کے اسے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے ک

لكها ب، تب آب منى الله عليه وآلد وملم ات

منا (8) ستمبر 2014

الله عليه وآله وسلم كے زمانے سے لے كرآج تك بريشت من لا كهول اور كرورول جافظ موجود رہے ہیں، ایک لفظ بھی اگر کوئی مخص بدلے تو بیہ خفاظ اس کی غلطی پکڑ کیں سے ، پچھلی صدی کے آخر میں جرمنی کی میوس کا یو نیورش کے ایک اسنی ٹیوٹ نے دنیائے اسلام کے مختلف حصیوں سے ہرزمانے کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے لکمی اورمطبوعہ بیالیس ہزار نسخ جمع کیے تھے، بياس سال تك ان يرخفقي كام كيا كياء آخريس جور بورٹ پیش کی گئی وہ پیھی کہ ان سخوں میں كابت كى غلطيول كے سوا كوئى فرق مبيل ہے، مالانکہ بر بہلی صدی ہجری سے چودھوس صدی تک کے نشخ تھے اور دنیا کے ہر تھے ہے فراہم کیے می شف افسوس کہ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی پر بمباری کی کئی تو دہ اسٹی ٹیوٹ تباہ ہو گیا مین اس کی تحقیقات کے نتائج ونیا سے ناپیر

ایک اور بات قرآن کے متعلق میر بھی نگاہ میں رکھیے کہ جس زبان میں مدنازل ہوا تھا، وہ ایک زندہ زبان ہے،عراق سے مراکو کک كرورون انسان آج بھى اسے مادرى زبان كى حیثیت سے بولتے ہیں اور غیر عرب ونیا میں بھی كرورون افراواس يزعف اوريزهات بينء عرتی زبان کی گرامر،اس کی لغت،اس کے الفاظ کے تلفظ اور اس کے محاور ہے چودہ سو برس سے جول کے توں قائم ہیں، آج ہر عربی واں اسے یڑھ کرای طرح سمجھ سکتا ہے جس طرح جودہ سو برس پہلے کے عرب جھتے تھے۔

بيه ہے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت جوان کے سوالسی نبی اور نسی پیشوا ہے نہ ہب کو حاصل مہیں ہے، اللہ تعالی کی طرف سے

يائے گااور فرق ہو کیسے سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی

محفوظ جگہ رکھ دیتے تھے، ہرنازل شدہ وی کے متعلق آپ صلی الله علیه وآله وسلم کانب کو بیه ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے کس سورہ میں ئس آیت سے پہلے اور نس کے بعد ورج کیا جائے، اس طرح آپ صلی الله علیه وآله وسلم قرآن باک کور تیب بھی دیتے رہے تھے، یہاں تک که ده محمل کو پیچ گیا۔

W

W

W

m

پھر نماز کے متعلق آغاز اسلام ہی ہے سے ہدایت تھی کہاس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جاتے تھے، بہت سے لوگوں نے اسے یورا یا د کر لیا اور ان ہے بہت زیادہ بڑی تعداد ایسے صحابہ کی تھی، جنہوں نے کم وہیش اس کے مختلف جھے اینے حافظے میں محفوظ کر گئے تھے، ان کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو پڑھے لکھے تھے، ترآن کے مختلف حصول کوبطور خودلکھ بھی رہے يتھ، أس طرح قرآن رسول النَّدْمِلِي النَّهُ عليه وآله وسلم کی حیات طبیبہ ہی میں محفوظ ہو جاگا تھا۔

پس بیایک تا تابل انکار تاریجی حقیقت ہے کہ آج جو قر آن ہمارے ماس موجود ہے، میرافقا برلفظ وہی ہے جسے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے کلام اللہ کی حیثیت سے پیش فرمایا تھا، حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی الله عليه وآله وسلم کے پہلے خلیفیہ حضرت ابوبکر صدیق نے تمام حافظوں اور تمام محرمری سنوں کو جع كرك اس كالك ممل تسخد كما في صورت مي

حضرت عثمان عمل کے زمانے میں ای کی تقلیں سرکاری طور پر دنیائے اسلام کے مرکزی مقامات کو بیجی کئیں، ان میں سے وہ تقلیں آج مجهی دنیا میں موجود ہیں، ایک استنبول میں دوسری تاشقند میں، جس کا جی جاہے قرآن مجید کا کوئی مطبوعة تسخه لے جا كران ہے ملا لے، كوئي فرق نہ

ع انبانی کی ہدایت کے لئے جو کتاب ان مر زل ہوئی تھی، وہ اپنی اصل زبان میں اینے المل الفاظ کے ساتھ بلائغیر و تبدل موجود ہے۔ ارشا دات رسول النصلي الله عليه وآله وسلم

الله كا ہاتھ جماعت كے اور موتا ہے جو باعت ہے الگ ہوگا دہ آگ میں جایڑے گا۔ بعائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، ظالم کی داس طرح کہاسے علم سے روکا جائے۔ مظلوم کی بدوعاہے ڈروء اس کئے کہاس کی رعااوراللہ کے ورمیان کونی پردہ میں ہے۔ انسان اسے بھائی کے سبب بہت چھ بن ا تا ہے، یعنی زیادہ لگتا ہے۔

اوير والا (دينے والا) باتھ ينتي والے لينے والے ) ہاتھ سے بہتر ہے اور سب سے الله است دوجس في ثم ير ذمه داري آني ہے۔ بہترین کمانی کرنے والاوہ مزدور ہے جوتی کی ہے محنت کر ہے۔

جبتم میں سے کوئی کام کرے تواسے پختہ ریقے سے انجام دے۔

اللہ کے نزدیک بہترین کام وہ ہے جس ں یا قاعد کی ہو۔

نسی قوم کی زبان سیکھ لو، اس کے شرہے منوظ ہو جاؤ کے۔

مومن وہ ہے جسے اپنی برانی سے انسوس ہو وراین تیل ہے مسرت حاصل ہو۔ در آ دمیوں کا کھانا تین کے لئے اور تین کا

اکھانا مار کے لئے کالی ہوتا ہے۔

فراخی وخوش حالی کی امیدرگھنا بھی عبادت

انسان کے اسلام کاحسن میجھی ہے کہ وہ فنول ہاتوں کو چھوڑ دے۔

فرمایا، موسم بہار جو چھاگاتا ہے، اس میں ایسے

لوگوں کوئم دولت ہے اپنا گرویدہ تبیں کرسکو

ولعتیں الی بیں جن سے بہت سے لوگ

ا کرتم ہو گئے کی بہترین صلاحیت کے مالک

بھلائی تو بہت ہے مگر اسے کرنے والے

نیک بخت وہ ہے جو ووسرول سے عبرت

ول کا اندها ین سب سے برا اندها ین

راستوں میں مت بیشوء اگر بیٹھیا ہی ہوتو

اگر انسان کے باس دوسونے کی وادیاں

جس کا کھانا بہت ہو،اس کی بیاری بہت ہو

رو چیروں والا (منالق) اللہ کے نزویک

ایمان میں وہی کامل ترین ہے مومن ، جو

مومن متو اسيخ حسن اخلاق سے، روز و دار

زبان کی تیزی ہے بوھ کر انسان کو کوئی

ونیا اور اس کی زینت کے بارے میں

پھر نظر س جھکا کر رکھوہ سلام کا جواب وو، بھٹلے

مجھی ہوں تو وہ تیسری دادی کا طلب گار بن جائے

ہوئے کورات دکھا وًا در کمزور کی مدد کرو۔

ا درجس کی غذا کم ہواس کی دوا کم ہو۔

بهجىمعز زنبيس ببوسكتاب

بري چزېيس دي کئي۔

اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔

اور نمازگزار کا ورجہ حاصل کر لیتا ہے۔

ہوتو ان صلاحیتوں کو اینے اس بھائی کی ترجمائی

من صرف كروجو كفتكوير قادر تبين توبيعي صدقه

W

W

W

ے ،اس کتے ایس اینے اخلاق سے کرویدہ کرو۔

محروم ہوتے ہیں جمحت وفراغت۔

بہت تھوڑ سے ایل۔

جس سےمفورہ لیا جاتا ہے، وہ امین ہوتا

مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈس

طاقتورمومن ، كمزورمومن سے بہتر ہے۔

آدى كى جنت اس كا كمر موتا ہے۔

شر کا دامن مچھوڑ دینا بھی صدقہ ہے۔

أيك اورامتحان سامنيآيا

بڑا جیرت انگیز منظر اور ایک نیا امتحان بین کر

سامنے آگیا تھا کیونکہ اس سے مملے مکہ کا شاید ہی

کوئی مسلمان ہوگا جورضائے البی کی خاطرطلم وستم

کے دو پاتوں کے درمیان گندم کی طرح پیرا نہ گیا

امتحان آیا اور به مال، کاروبار، تجارت، کھر بار،

اعزه واقرباءا دروطن کی محبت ہے دستبر داری اور

سب علائق سے دامن جعاز کر مکہ کی سرز مین کو

ادراب معرکه بدرگی صورت میں ایک ادر

جولوگ سے مومن سے، انہوں نے نی

الواقع سب كى الملهول كے سامنے ان تمام

رشتوں کو کا ف مجینا جواللہ کے دین کے ساتھ ان

خير بادكهنا اوريدينه كي جانب ججرت كرما تفا\_

امتحان سامنے آیا۔

کے تعلق میں جاتل ہوئے۔

اس جسمانی تشدد کے بعد ان پر دوسرا

بدر کامعرکدایاراور جانبازی کاسب سے

ندامت بھی توبہے۔



والتح ہو جاتا ہے کہ بہ ساری باتیں با قاعرہ

ا جازت کی محماح میں، بعضول کی اجازت کے

لئے مطبوعہ فارمول ير درخواست دين يرقى بيء

بعضول کے لئے سادہ کا غذیر درخواست دے

سَنَة بين ، چونکه عوام الناس كو درخواسين لكھنے اور

دينے كا طريقة معلوم جيس جوتا ، اس كئے ان كى

رہنمائی کے لئے ہم نمونے کی چند درخواسیں درج

نولیں کی مدداور رہنمائی کا اعتراف کرنا ضروری

ہ، منٹی جی جیہا کہ کلفس سے ظاہر ہے ایک

خوشکوار شاعر بھی ہیں شلع کچیری کے برآ مدے

میں آپ ان سے اراضی کے جھکڑوں ،شادی کے

تنارعات، لین دین کے قصول غرض بیا کہ ہرسم

كے مقدموں كے سلسلے ميں مشورہ لے سكتے ہيں ،

عرضال بھی تکھوا سکتے ہیں، ان کے شعر بھی بن

مضمون عرضي

حضور فيض منجور جناب صدر مملكت بالقابه جناب

ملک دسمن سیاست دان ہیں ،اس ملک کے تلاہے

لكڑے كرنا جا ہے ہيں، كيونكه ميہ ملك خاصا برا

ہے، کسی بری طاقت کے حلق سے سالم جیس اتر

دوبارہ دو کلزے کلزے کرنے ملک کے

ہم دسخیطیان ذمل کہ اس ملک کے مشہور

سكتے بين ادران كا حقد بھى لى سكتے بيں۔

مسوده بنانے میں منثی الله دنا عاجز عرائض

ذيل كرتي بين-

W

W

شايد بى كوئى دن جاتا ہو گا جيب آپ اخبار يس اس مم كي خبرين يا اعلانات بنه ديلهة مول -ووكسي كو ملك كو كلاے اللاے كرنے كى

أجازت تبين دي جائے كى "

" شهر يول كوسر كول اور نث ما تقول بر كندكي پھیلانے کی اجازت ہیں دی جائے گی۔

حاسكتي-' وغيره-

ہم نے تو ایک بارتجویز بھی کیا تھا کہ جس لیکن جاری بات اس ملک میں سنتا ہی کون ہے؟ مہیں ہے جو بچھتے ہیں کہ ان چیزوں کے لئے

اجازت کی ضرورت جیس جس نے جب جی جایا، ملک کے گڑے گاڑے کر دیے، حکومت سے بالكل اجازت نه لي ، جب جي جايا شهر مين كند كي عصلا دي، جب جي حام الحش الميس ركها في شروع كردي حالا نكدان اعلامات كى عبارت بى سے

اجازت تهيس دي جاعتي

اجازت اليس دى جاسكتى -" " تاجرول كو ملاوث اور كرال فروشي كي

ووفحش فلمیں دکھانے کی اجازت مبین دی

طرح اخارول میں "ضرورت رشتہ" کرائے کے لئے خالی ہے دغیرہ کے کااسیفا کو کا کم ہوتے میں، أیک مستقل کالم ''اجازت مبیں دی جائے ک' کے عنوان سے بھی ہونا جا ہے، عوام وہ سفحہ تلاش کر کے معلوم کرلیا کریں گئے کہ آج کس چیز کا ناغہ ہے، یعنی آج کس چنر کی اجازت ہیں ہے ا بے سادہ لوحوں کی جارے ملک میں کمی

سكتا، فدويان كوتخريب كارى كايرانا اور خانداني

ہورے بھی ہوتے ہیں جن کے کھانے سے جانوروں کے پیٹ چول جاتے ہیں اور وہ مر

W

W

W

بحران كاشدت اختياركرناس كاحل مونا

مومن کی مثال شہد کی کھی سے جو یا کیزہ کھائی ہےاور شہد کی شکل میں یا کیزہ کھلاتی ہے۔ عمل کا مدار نبیت پر ہے اور ہر تھن کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جھوٹ کے جوت کے لئے بیا کانی ہے کہ انسان جو کھے ہے اس کو بیان کرتا پھرے۔ جس نے لوگوں کوشکر میدادا نہ کیا اس نے الله كاشكرية بهي ادانه كيا\_ فرمان رسول التدصلي التدعليدوآ لدوسكم

مشورہ کر لینے کے بعد کوئی انسان جاہ میں

مجصے بلنداخلاق کی تکیل کے لئے بھیجا گیا۔ متكبرك ساته تكبركرنا صدقه ب\_ چىل خور جنت ميس داخل ميس بوگا\_ ہر نیلی صدقہ ہولی ہے۔

انسان کا حسن اس کی زبان میں پوشیدہ

دین اخلاص وجرخوای کانام ہے۔ بھلائی کا راستہ بتانے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔

امیری دل کی امیری ہے۔ اورحیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

اينے بھائی کی مدر کروہ و طالم ہویا مظلوم۔ م قیامت کے دن تاریلی ہی تاریلی ہو

**\*\*\*** 

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

WWW.P.SKSOOHEIN COM rspk paksociety com

ونت درْن تُعيك بيس ركه سكتے ، بيرتو شعر وشاعري

اتحاداور ہم آ ہنگی ،ہم اگر آئے اور ریت ، بلدی،

اینوں مائے اور مے کے چھلکوں کے درمیان

اتحاد اور ہم آ ہنگی کو فروغ ویتے ہیں تو اس میں

اعتراض كالمامات المامية ومسحن جزار الم

کل جبکہ علیحد کی پیندی زوروں پر ہے، ہرطرف

نفاق اور افتراق کی ہوا تیں چل رہی ہیں جمیں

اميد المحكرآب مارى مساعى كى قراروالعي حوصل

افزائی کریں گے، مثلا عرض کرویں کہ آپ ہم

گراں فروشوں اور ملادث کرنے والوں میں بھی

سندهی، غیر سندهی، پنجانی اور پھان، شیعه، سن

دغیرہ کی تفریق نہ ما میں گے، مارے طبعے کا

كوني آ دمي لساني جفكرون مين بهي ملوث مبين موا،

ان کو می میں چر فی اور آئے میں ریت ملانے

سے فرصت ہی کہاں ہوئی ہے کہ سی ساج وہمن

ہم دیار یا کتان کے تھٹنڈو ملیث خاندانی

اور اسميري عيم اورعطاني ورخواست كرتے ميں

كم جميں شرويوں كے جان و مال سے تھيلنے كى

ربى بے اور فيملى بلانك كامحكمه چندال كامياب

نہیں رہاجونکہ جاری قوم کے لئے اس سرے سے

فیملی با ننگ کرنا مشکل ہے اور شاید خلاف شرع

مجى ہے لہذا ووسرے سرے سے كوش كرني

چاہی،حضور والا! آپ پر روش ہے کہ ہم نے

جناب والااان ملك مين آبادي بهت بره

میا جازت برائے سیلی یانک

كاررواني من حصريس

اجازت عطافرماني جائے۔

جناب والاا ملاوث كامطلب يهملانا يعني

ہیں، چین ہمارا تخلص دوست ہے اور اس کے ہم یر بہت احسان ہیں الیکن اس کا مطلب میہیں کہ ہم ہرمعالمے میں چین کی تقلید کریں۔ وہاں کمیونزم رائج ہے، کیا ہم اپنے ہال بھی وہاں صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، ہم بھی رکھنا شروع کردیں؟ وہاں چوری میں ہولی ، ہم اسے ہاں بھی چوری کارواج حتم کردین؟ ان کوان کا نظام زندگی میارک ہو،جمیں اپنا نظام حیات عزیز ہے، چین سے ماری دوسی کی بنیاد بی یمی ہے کہ ہم اس سے چھمیس سیکھیں ھے، اس کی کوئی بات اختیار جیس کریں ہے، اس

## ورخواسيين

بمرائئ اجازت ملاوث وغيره

ہم وکاندان غلہ منڈی بوے اوب سے ملتمس بین که ہم کو تھلے بندوں ذخیرہ اندوزی، كرال فروتي اور ملاوك كي اجازت دي جائے۔ جناب والا! آپ خود العماف فرما مين كه

انمول چز ہے ہر کہ ومیے کے لئے مہیں ہوتاء سی نے خوف کہاہے۔ مندكعات داند كندم ند تكلنے خلد سے باہر

حضور والا! ال مصرعے كا وزن آپ خوو مُعِک کر کیجئے یا حبیب اختر صاحب علیک سے کرا لیجے یہ کدراشنگ کے محکم میں ہیں،ہم غلم و لتے

حضور والا! کچماوگ چین کاحواله بھی دیتے

دوتی کے پائیدار ہونے کی وجہ بھی کئی ہے۔

جناب والا!

اگرہم کراں فروتی نہ کریں کے تو خود کیا گھا میں عے؟ بچوں کو کیا کھلا تیں سے؟ اور پولیس کو کیا کھلائیں ہے؟ ذخیرہ اندوزی کافلے میہ ہے کیفلہ

خاندانوں کے خاندانوں کا صغایا کر دیا ہے، مشک آنست کہ خود برید کراچی اور لاہور کے وسیع قبرستان ہمارے دعوے کا زندہ فبوت ہیں، جناب والا! تبرستان کے ساتھ زندہ کا لفظ ہم لطف زبان کے لئے لائے ہیں کیونکہ ماری سر کار دولت مند کو زبان سے یعنی زبانوں کے مسائل سے بھی گہری اور ملی دلچینی ہے، پیمطلب ہر گز نہ کیا جائے کہ ہم زندہ آدی کو قبرستان ہیں

W

W

W

جناب والا! ایک ویر ندمطالبه بهارا میه که اگریتیوں اور سنگ مرمر کے اسٹور کھولنے کی اجازت وی جائے تا کہ ہمارے مریضوں کے لواحقین کو دور نہ جانا برائے ، تکلیف نہ ہو۔ اجازت دی جائے شہر کا امن تباہ کرنے کی

حضور دالا!

گاڑ ویتے ہیں۔

ہم شہر ہذا کے شریسند ، شہر کا امن جاہ کرنے کی اجازت جاہتے ہیں جوہمیں امید ہے ضرور عطاكي جائے كي-

جناب والا إعليم الامت نے فر مایا ہے کہ بلٹ کر جھیٹنا جھیٹ کر بلٹنا ابو گرم کرنے کا ہے اک بہانہ آپ سلیم کریں مے کہ جس قوم کے اوگ آ يس من ميس كر سكته، وه ما ير والول سے كيا

جناب والا! امن كو درجم برجم كرما جارا کاردبارے اور روز افزوں کرانی نے ماری کمر تو الركر ركه وي ب، جاتو اور حجر منظم موسك ين اور لا محمیاں تک کیونکہ بالس مشرقی ما کتان سے آتا تھا، اگر سر کار ہمیں ڈیٹے، جاتو اور نا جائز اسلحدرعاتي نرخوب يرمهيا كرية غريب توازي ليعنى شرنوازى موكى به ተ ተ

تجربه ہے اور جمیس غیر ملکی ماہرین کا تعاون بھی مزیدالتماس ہے کہ فدویان کو بیار ہونے کی اجازت بھی وی جائے، علاج کا مرحلہ فدویان خود طے کر لیں گے اور اس کے لئے اس ملک کے ڈاکٹروں کو جو بہلے ہی عوام کی خدمت میں مفروف ہیں ، تکلیف نہ دیں گے۔

W

W

W

၉

برائح كنده كرون كوچه مائے شہر

ہم شہریان کراچی ورخواست کرتے ہیں کہ ہمیں شہر کی سر کول اور فٹ یا تھوں کو گندہ کرنے کی اجازت دی جائے ، جناب والا! ماری ساری خرابیوں کی جڑمغرت کی اندھی تقلید ہے، بیانوگ ابن انشاء وغيره جو ولايت ہوآتے ہيں وہاں كي صفائی کانہ صرف برجاد کرنے لکتے ہیں بلکہ ان کی كوسش مولى ہے كہ يہاں كے لوگ بھى و يسے بى ہو جا میں ،این تہذیب اور روایات کو چھوڑ و**س ،** مر کوں پر تھلوں کے تھلکے نہ تھینکیں، نٹ یاتھوں پر پیثاب نہ کریں۔

حضور والا! آب سے بدام تحق شہوگا کہ اسلامی ملکول میں نہیں صفائی کا رواج نہیں، یا کنتان میں صفائی کا التزام اس چجرل اتحاد اور رابط بامنی میں رخنہ بیدا کرسکتا ہے جو ہند کے ساحل سے لے کرتا بخاک کا شغرموجود ہے۔ علاوه ازين جناب والا! آب خور عي انصاف کریں کہ ہم سروکوں پر حصکے نہ بھینکیں تو اور

کیا جھینگیں ،اس تو م کے چھنگنے کے لیے اور رہ ہی کیا گیاہے اور اگرفٹ یا تھوں پر پپیٹاب نہ کریں

چەكندىيەنواجىس دارد

مبمأن عزه خالد

فوزیہ جی آب نے کہا" جلد کا مطلب جلد

قارئين پہلے ذرا تعارف ہو جائے، مجھے

يى بونا جايي "اور من حاصر بوكى (آب بلامين

الصح ہوئے زیادہ عرصہ کیل ہوا 2012ء کے

شروع مين ايك افسانه لكه كرشعاع وْالْجُستْ مِين

بعیج دیا تھا، بھے انداز وہیں تھا کہ میرا پہلا تج یہ

ی کامیاب ہوجائے گا بارچ 2012ء میں میرا

يبلا انسانه شعاع من شائع مواتو مجهي لكا كه من

لکھ عتی ہوں اس کے بعد مختلف ماہناموں میں

لکھا، حتا میں لکھنے خیال مجھے 2013ء کے شروع

میں آیاءا بناافسانہ'' خدا کرے میری ارض یا *ک بر* 

اترے" بہت ڈرتے ڈرتے حاض بھیجا تھا پند

مہیں کیاسلوک کیا جائے گا (ماردیا جائے گا چھوڑ

ویاجائےگا) برحناہے بھے بہت اچھارسیالس ملاء

حتا ہے لعکق زیاوہ برانا کہیں ہے براس تھوڑے

عرصے میں بھی بہت مضبوط ہو گیا ہے، اس میں

فوزیہ فیق کے برطوص اور دوستاندرو یے کا ہاتھ

ہے وہ بری محبت اور بیار سے ظلم دیتی ہیں (میری

ہے، جب حوری آئی ہوتو بے حدممروف اور

بھائی چھٹیوں برآئے مول تو بھتے یا تی کرتے

کیے وقت گزرتا ہے پہہ بی تیس چانا، چلیں آپ

ميرى رويمن ايك سيتيس ربتى بدلتى ربتى

يحال انكاركرسكوں)

کوائی سیلی سے ملواتی مول۔

اورہم نہ آئیں ،ایسے تو حالات میں )۔

ہم سب کی آ تھوں کا تاراہے اس کے بعد ہمائی ہاری ذہین قطین بین ، این تی ایس کے ہونے والول تميث من فرست بوزيش في ماورسنده رزلٹ کاانظار ہےاوراس کے بعد ''عمل'' لائٹ

مع کا آغاز جرک نمازے ہوتا ہے بھی الارم كى آواز سنت عى الحد جاتى مول تو بهى موباتل دوبائيال ديتار بتاب اور من اصطبل بلكه بوراجنل بيے سولى رہتى ہوں، مير بے علاوہ سب

میری آ کھ صلی ہے الارم آف کرکے دی بندرہ من مزید مونے کے بعد وضو کرنے چل بردتی ہوں، نماز کے بعد کا ٹائم کھینے کے لئے بیٹ ہوتا ہے اس وقت موڈ ہو تو مصلی ہوں مہیں تو دوباره سوجانی مول، ایک دو کھنے بعد اعمی مول ناشتہ کرتی ہوں، ناشتے کے بعد کھر کی صفائی کرتی مول ساتھ ساتھ موبائل چيك كرتى رہتى مول-وو کڈ مارنگ میسجو جمر کے ساتھ آنا شروع

كام سے فارغ بونے كے بعد انٹرنيث استعال کرتی ہوں، دو تین آئیڈیاز ہیں جن پر

میرڈ میں ان کی ایک کیوٹ می بٹی حور عین ہے جو یلک سروس میشن کا ٹمیٹ وے چی جی اور ب ناك ليك ، ( سي تعارف كي حماج ميس ہوں) گر بجو یشن کر چکی ہوں اس سال ماسرز

" ميني الارم آف كروً " يأتمين كي تيز آوازير

ہوجائے بین اور بیسلسلہ دیں حمیارہ ہجے تک چلنا

یاول لکھنا جا ہتی ہوں، ان کے متعلق میراعکم مدود ہے اس کئے بروفیسر کوئل سے مدد لیتی رہتی ہوں و آج کل خوب ریسر پچ کر رہی ہوں، انثا کی کی''اردو کی آخری کتاب'' مجمی آج کل

از يرمطالعه ہے فرصت ميں پردھتی ہوں۔

ہوں، جار یا یکی ناول عرصہ ہوئے شروع کیے م المحمين كي ومه داري ہے وہ بھي تب تك ہوئے ہیں بلکہ ایک حرے کی بات بتاؤں، میں جب تک اس کا جوائفگ لیفرمیس آجاتا اس کے نے اپنی مہل تحریر ما مکتھ کلاس میں لکھنا شروع کی محى وه آج تك ممل ميس كرسي، اس من ميري بعد میر ذھے داری میرے ناتواں کندھوں برآ جائے کی میرے ناتوال کندھے اس ومہ داری کا اینی مزاحیہ شاعری بھی موجود ہے، میراسینس بوجھ اٹھانے کے لئے بالکل تیار جمیں ہیں (وعا آف ہوم بہت اجماے (بیریس میں میرے اللے کا کھانے کے بعد ظہری نماز پر حتی ہوں، اردكرد ريخ والي لوك كبتي بن بقول ماسمين یا تمین اور ای نماز کے بعد سوچاتے ہیں اور میں "" تمہاری بات ہر بندہ تمن دن تک بنس سکتا ہے" کلی بے چین روح جائی رہتی ہوں، مجھے چین اور میری بیسٹ فرینڈ کل کے بھی کھے ایسے بی ے آج تک دن میں سونے سے تر ہے اگر بھی منتس ہوتے ہیں) میں جتنی نان میریس ہوں سویسی جاؤل تو موڈ آف رہتاہے بہت جڑج ی اس سے کی گناہ زیادہ سنجیدہ اور موڈی بھی ہوں، و جانی ہول، اس کئے دو پیر میں سونے سے حالات و وقعات کا بہت باریک بینی سے مشاہرہ ریز کرنی ہوں کوئی یک پڑھ کیتی ہوں، مانچ كرتى مون امت مسلمه كي حالت زارير ببت افسوس مونا ہے مجھے" خون مسلم کا بہنے پر جیا بج تك استوديش آجات بين أبين يُوثن د الله الله الله والله والله والله والله والله والله والله كيول كرام بين" ایائے نی جاتی ہے، نی وی زیادہ میں رجھی

من حاليس ميناليس ساله خاتون جتني سنجیدہ مجی ہوجانی موں ویسے کمر دالوں کے خیال يس انتماني كيتريس مول، (ان كاخيال اتفاغلط میں بیل ہے)

ند ہب ہے بہت نگاؤ ہے جھے، میراایمان ہے جوہرای کے آگے جھک جانے توہ اسے پھر كهيل نبيل وتحكنے دينا ، الله اينے بندوں كو بھي تنہا منیل چھوڑتا، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیانی بس ای میں ہے کہ ایس سر کوبس ایک در پر جھکالیا جائے، لیتن کیجے گر بھی کی دوسرے در پر چھکتے کی تو بت جیس آیے گی۔

اب اجازت دیجئے ، دعاؤل میں یا در کھیے كاءاناخال ريميكا

بھائی آئے ہول تو رات دو ڈھائی ہے تک

میں ایڈ میشن لوں کی (انشااللہ)۔

اله حات بن -

ہم چار بین بھائی ہیں سب سے بوی سفر

ہم سب باتیں کرتے رہے ہیں، کیپن کی شرار میں یاد کرتے ہیں نت نے چکے سائے میں لکھنے کے معاملے میں تموزی ست

W W S

W

Ų

C

0

C

W

W

W

P

S

0

m

PAKSOCIETY

رکٹ میزن میں میجز دیستی ہوں یا پھر پوسیکل

ٹوز، ملی حالات سے باخر رہنے کے لئے پنوز

ور منتی ہوں، بہت محتِ الوطن ہوں، (میرے

سانوں ہے آپ کومیری حب الوطنی کا اعرازہ

ور چرسو جانی مون۔

کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھتی ہوں

حوری آئی ہوتو سارا دن اس کی چیجرز اور

زُ اوز بنانی رہتی ہوں، اس کے ساتھ فاری اور

ربی بولتی ہوں، چلانے کی پریکش کرتی ہوں،

ڈیڑھ سال کی ہوئے والی ہے (ماشااللہ)

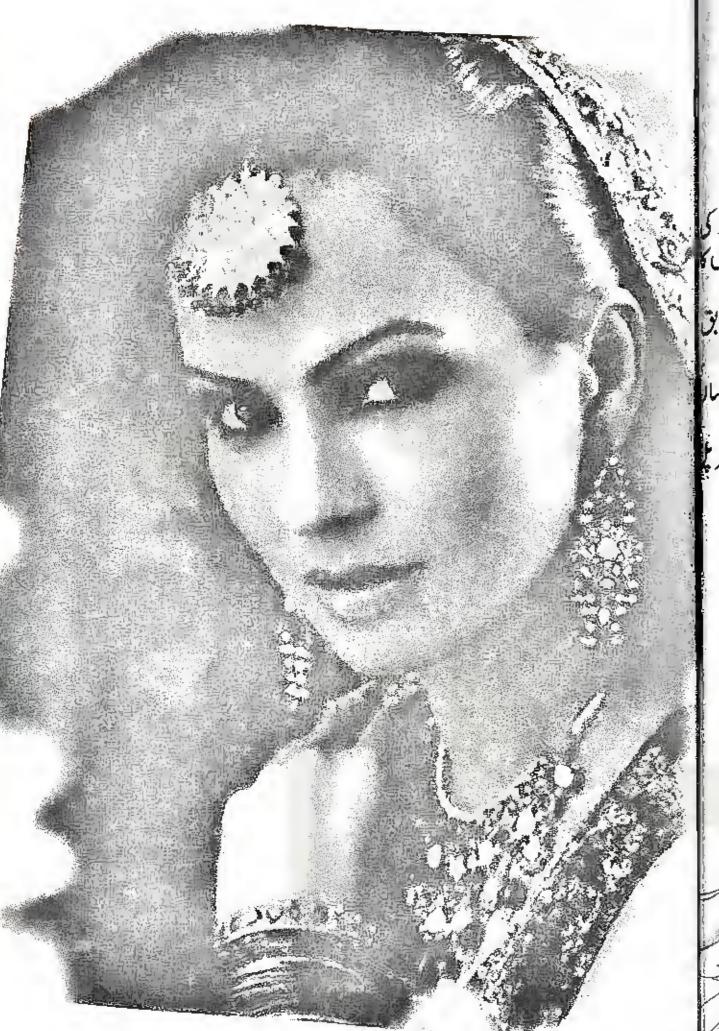



## پينتيوي قبط كا غلامه

پرنیاں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، ای اہم موقع پر زئیب اور جہان کا ذکاح ہو جاتا ہے معاذ کی پرنیاں سے فلط ہی بھی ای موقع پر دور ہوتی ہے، اک عرصے بعد شاہ ہاؤس کے مکین بھر سے خوشیوں کا مند دیکھتے ہیں مگر زئیب کا رویہ جہان کو الجھانے ہی نہیں پریشان کرنے کا بھی ہاعث ہے۔
تیمور زیب کو جہان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینے اسے اپنے مکروہ ارادوں کے مطابق چلانے کی کوشش میں کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔
جہان زیب کے ساتھ لعلقات بہتر بتانے کی کوشش کرتا ہے مگر زیب تیمور کی دھمکیوں سے ہراسال اس کی ہرکوشش کونا کا می کامند دکھاتی ہے۔
اس کی ہرکوشش کونا کا می کامند دکھاتی ہے۔
جہان کوزالے کی طرف سے پر بیٹنی کی خبر اگر خوشی دیتی ہے تو اس کی جان لیوا بہاری بھی ہر با



www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

0

C

0

m

FOR PAKISTRAN

W

W

W

m

" نیز مجھے یقین مبیں آرہا کہ تو بھی پلک پیل پداسے مین کری ایٹ کرسکتا ہے، تھلم کھلا رو مانس اور وہ بھی تیرے جیما بندہ .... "جہان نے آگے بڑھ کر ٹیلے ان کے منہ پہ ہاتھ جما کرانہیں روکا پھر سر کھجا کر

وہ ایکھو تیلی میں زینب سے پوچیدر ہاتھا، چائے کب تک سے گی۔"اس نے بھی نگاہ سے جنید بھالی کوزبان بندی کی کزارش کرتے ہوئے صفائی بھی پیش کی۔

W

دو آف کورس ملے انہیں عشق تھوڑی ہوا تھا، وہ تو ابھی ہوا ہے اور اہم بات سے کددورو بیو ایول کی موجود کی میں ایس بے احتیاطی تومعمولی بات ہے، کیوں جہان؟ "بھابھی نے بھی اندر قدم رکھ کرشو ہر کی شرارت میں اپنا حصہ ڈالاتو جہان نے ٹھنڈا سائس مجرکے دہاں سے تھسکنے میں ہی عافیت جھی تھی۔

معاذ نے جس وقت بیڈروم میں قدم رکھارات کے بارہ ج کرے تھے، لائث آن تھی اور وہ بیڈ کے بھیوں چے کہری نیندی آغوش میں تھی، نیلی ساڑھی کا بلو ڈھلک گیا تھا، آ دھی سے بھی کم بازؤں کے بلاؤز میں اس کی گداز شفاف کلائیاں موی شمعوں کی طرح سے جگمگانی نظر آ رہی تھیں ،سیدھے بے انتہاریسی بال سیاہ حمل کی طرح اس کے سینے سے ہو کربستر بیددور تک جھرے ہوئے تھے۔ ایک بازو بید سے نیچ لنگ رہاتھا، دوسرا کال کے نیچ تھا، آج وہ چلدنہائی تھی، جبی ریخصوص اجتمام تھا،معانے نے اس دن کا جنی شدت سے انتظار کیا تھا، پرنیال نے اس حساب سے تیاری میں دل لگایا تھا، وہ آہستلی سے مسلم ایا اور اس کی کلائی نری سے اٹھا کر پہلو میں رکھی پھر اسی نری اور محبت سے اس کے بال سیٹ کر تکییسر کے نیچے رکھ رہاتھا، جب پر نیاں کی آنکھ کل گئے تھی، وہ پہلے جیران ہوئی مچراٹھ کر

آپ کی ممری نید کا مظر بھی کتنا تحسین ہوتا ہے تكيه كبيل زفيل كبيل اور خود كبيل معاد مسكرايا تھا، پھراس كا باتھ پكر كركبول سے چھوا۔ "بہت پاری لگ رہی ہو جان معاذ" برنیاں جھینے می میں اس کی بلکوں پہ حیا آمیزسری

' پیته بی نہیں جلا کب آ کھ لگ گئی ، ورندیش انتظار کر رہی تھی آپ کا۔'' ''انس او کے بار ..... میں ہر گر جلا دٹا تپ شو ہر میں ہوں جواس معمولی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر فساد

الله مجھے یہ ہے اب آپ میرے ساتھ جھی نہیں جھڑیں گے۔'' دارڈ روب کے آگے کھڑی ہو کر وہاس کے کیڑے نکالتے ہوئے کس قدر شریبو کر ہولی۔

ومیں نے تو سلے بھی جھڑ انہیں کیا تھا، جھڑ آپ نے کیا تھا جناب "معاذنے پیچھے سے آ کراس

کے کرد بازوری سے حمائل کردیئے۔ '' چلیں میں اپنے نقر ہے کی صحیح کر لیتی ہوں کہاب میں آپ سے بھی جھڑ انہیں کروں گی ۔'' " پیار میں از ائی نه ہولو مزانہیں آتا، روٹھو گی تہیں تو مناؤں گا کیسے، مناؤں گانہیں تو شدت کی محبت کا

/ قرآن شريق كي آيات كالحترام يكبيه

قرآن یم کی مقرص آیات بادن مادیث بری می الدُها و مل آب کی دی معلیات می اصلانی اور بهلی نے میلے شائع کی جائی ہی ان کا احتسازی آب پرفرض ہے انبذا نمی مفات پرید آیات دوج میں ان کوسیج اسلامی طریعے کے مطابق ہے حشیری سے مؤذ کھیں۔

زیاد نے کہا تھا، جس کا جودل چاہے سمجھے یاسمجھائے اور زینب کوصاف لگا تھا جہان کی نظریں ای کیا کیا سمجھانا جاہ رہی ہیں ،اس کی مسکراہٹ میں کتنا شریرتا ٹر تھا اور نگاہوں میں کتنی گہرائی نگاہ اٹھائے ، مجمی اس کی اندر تک اتر کی نظروں نے است نروس کر چھوڑا تھا، جھی وہ جزیز ہو کر بولی، بہانہ نور ہیے۔ ساتھ جا کے جائے بنانے کا تھا، جہان کی نگاہوں کے جنداتے انداز نے دروازے تک اس کا پیچھا کہ تھا، چر يہيں بداكتفالمين مواوه بن ميں بھي آكراس كے سريد سوار موكيا تھا۔

یرہ کے غزل ماری وہ پہلو بدل کر بولی کوئی قلم چھینے اس سے بیاتو جان کے چلا ہے

"الى بى بات بنا؟" وواسى زورسى كالدها ماركر بولا تقا، زينب كے لئے اس كابيدوب بہت حيران كن اورانو كها تقا\_

" كهر بها ك كيول آئى وبال من ،معاذ ك الفاظ بھلے منے مرز جمانی مارے جذبوں كى ہى ہورہى تھی۔'' وہ اس شدویہ سے کہر ہا تھا۔

"كيا بوكيا ہے آپ كو ہے؟ اچھے فاصے مچور تھے آپ "اس نے جيے واقع اسے شرم دلانا جائ تھی، جہان کی کسی چھوٹے للی۔

اسے پہلے ہمیں عشق تھوڑی ہوا تھا ، بیرتو چند دن قبل کی بات ہے ، بقول شاعر۔" ورنہ آدی تھے ہم بھی بڑے کام کے " آپ جا ملی بہال سے ورنہ میں رعامت جمیں کروں کی سمجھے ہیں آپ؟" تم نے رعایت کی کب ہے، محبت کا اظہار کر دیا زبانی بھی اور عملاً بھی ، عرتم .....؛ ہے .....پلیز ایس صنول بائیں مت کریں مجھ ہے۔' وہ یکٹی پڑی ،مگر جہان نے اثر نہیں لیا تھا۔ میکھ بھی ہو ہیں تو الزام ممہیں دوں گا

تم معصوم بهت ہو کر توبہ تیری آنکھیں وه اس په جھکا تھا جبکہ زینب جو جنید بھائی کو اندر آتے دیکھ چکی تھی، تھبرا کراہے زور سے پیچھے دھکیلا وہ کر کھڑا کر جنید ہمائی سے ہی شرایا تھا، جنید بھائی زور سے کھٹارتے چلے گئے، یہ بھی ایک سکنل تھا کویا ا ہے اپن موجود کی کی آگاہی بخشنے کا، زینب تو اتی جل ہوئی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے نقل بھا کی تھی، اب جہان رہ گیا تھا جنید بھائی کا سامنا کرنے کو، جن کی حیران نگاہوں پیرخفیف ہوتے اس نے سر

من ا (20 سند بير 2014

PAKSOCIETY1

W

W

"مطلب سیہ میری جان کہ ابھی ہم ہنوز وصال پارے خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، آپ کمل طور پ صحت ماب جولہیں ہو میں اور بری .... مجھے تمہاری زندگی کی تمہاری صحت کی بہت برواہ ہے۔''اس کا ہاتھ ہونٹوں سے بہت جذیب سے چھوتے ہوئے معاذ نے اسے یکا میک بہت خاص بنا دیا تھا، اس نے بزايا تفاكه وه جذبات مين بيكنے والا انسان تهيں تفا۔ ا روہ جدبات میں مصفورات میں معاذ؟" پر نیاں نے مطمئن ہوتے ہوئے بھی کسی خدشے کے تحت "آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہیں تا معاذ؟" پر نیاں نے مطمئن ہوتے ہوئے بھی کسی خدشے کے تحت

W

W

در میں تم سے جھی خفانہیں ہوسکتا ہری، جن سے ہمیں محبت ہو، ان کی کیئر کرنا ہماری ذمہ داری یا فرض نہیں دل کی خوشی اور طمانیت کے لئے ضروری ہے، کیا مجھیں؟' " تھینک بومعاذ، آپ واقع بہت اچھے ہیں۔" پرنیاں کھے اس طور پرمنون ہونی کہ اس کے سینے مے سرفیک کر جذبات سے مغلوب آواز میں بولی تھی۔

'' ياراحيها بحطيح بول مرفرشته برگزنهين، اتنے قريب آنے ميں خدشات پيدا ہو سکتے ہيں، وجه صرف میری محبت جیس ہو کی زیادہ کام تمہاراحس خراب کرے گا، بقول شاعر۔"

حسن ہر بار شرارت میں چہل کرتا ہے بات برہ جاتی ہے تو پھر عشق کے میر جاتی ہے وہ بظاہر مسمی شکل بنا کر بولا تھا مگر کہتے میں جومعنی خبز شرارت تھی اس نے پر نیال کو کا نول کی لودک

"بہت بر میز بن آپ؟" پرنیاں نے دیا سے جلتے چرے کے ساتھ سرعت سے اس سے الگ ہوتے ہوئے خفیف کی حفلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے کا ندھے پہاپنی جھینپ مٹانے کوئی تھونے جڑ

'' ما کمیں ہا کمیں ، ابھی تو تم مجھے کہدر ہی تھیں اچھا ہوں سے پھر .....'' ''احیمالس کھانا کھا نیں'' پر نیال نے اسے کھورا تھا۔ "اجھا ظالم بیوی، آپ کا تھم سرآ تھوں ہے۔" وہ ٹھٹڈا سانس مجرکے کھانے کی سمت متوجہ ہوا تب يرنيال في سكه كاسالس لياتفا-

میری آنگھوں میں نے خواب بانے آئے پھر سے جکنو میرے کمرے میں سجانے آئے اک مت سے میرے دل میں یمی خواہش ہے تیری خوشبو میری سانسول میں سانے آئے تو کی روز میرے نام کا آپل اوڑھے تو کسی روز میرا ساتھ مجھانے آئے آؤ تعير كريں پيار كا أك تاج محل منا (23) ستر 2014

اظہار کسے ہوگا؟''معاذ کے کہے میں شرارت تھی، پر نیاں زچ ہوکررہ گئی۔ ' آلین طے بیہ والڑائی ضروری ہے۔'' ''چھوٹی موٹی معمولی سے۔'' معاذ نے مسکراہٹ دبائی تھی، پر نیاں نے کا ندھے جیسکے اور اس کے ''جائے ، ہاتھ لے لیں ، میں کھاٹا گرم کرتی ہوں'' '' آپ کے انتظار میں بھو کی بیٹھی ہول، حالانکہ مما خفا ہور ہی تھیں۔' اس نے مسکین سی صورت بنا ''انوه بار کھالیا ہوتا ،مما ٹھیک خفا ہور ہی تھیں۔'' معاذ نے ڈانٹا تو پر نیاں نے شرارت سے اسے ''مجھ سے آپ کے بغیر نہیں کھایا گیا ، عادیمں خراب کردی ہیں میری۔'' " ديعن كه محبت كا آغاز بور ها ب، دينيس كريث " وه بننے لگا برنياں جمين گئ تھی۔ ''عدن کہاں ہے؟'' معاذ باتھ لے کرتو لیے سے بال خٹک کرتا باہر آیا تو پر نیاں کھانے کی ٹرالی 'مماکے پاس۔''پر نیال نے پلیٹ میں بریائی نکا کتے ہوئے جواب دیا تھا،معاذ حیران رہ گیا۔ ''ان کے باس کیوں؟ تھہرومیں لے کرآتا ہوں، تنگ نہ کررہا ہواہیں '' '' وہ خود نے کر گئی ہیں معاذ ، کہدر ہی تھیں آج اپنے ساتھ سلا میں گی۔' پر نیاں نے جھی بلکوں کے ساتھ بتایا تو معاذ کی حیرت دو چند ہوگئ تھی ، پھر گھراسانس بھر کے مسکرایا۔ '' آج آئيس بوتے بيزيادہ پيارآ رہا ہوگا۔'' '' بالکل یمی خیال ان کا آپ کے بارے میں تھا بجبی لے کر ٹنیں ہیں کی ڈسٹر ب نہ کر ہے۔'' برنیاں نے جھینپ کر دیے ہوئے کہے میں کہاتو معاذ کی آئیسیں جبرت سے وا ہوگئی تھیں۔ '' كيا مطلب ہے ميں سمجھانہيں؟'' وہ دانعی الجھا ہوا نظر آر ہا تھا، پر نياں نے ہونٹ كا كنارا دانت سے دیا کرلمحہ مجرکوا سے دیکھا۔ ' آپ نے اس دن کا اتنا شور مجایا ہوا تھا، کہ سب مجھے اتنا چھیٹر رہے تھے، بھا بھی تو مجھے نورس کر ر ہی تھیں شادی والا جوڑا مہمن کر تیار ہوں ، ہا قاعدہ راہن بنانا جاہ رہے تھے سب مجھے۔'' وہ جھیٹی تھیٹی می ساری بات بتاری تھی ،معاذ کا بنتے برا حال ہونے لگا۔ '' آپ کوکیا ضرورت تھی سب کے سامنے اپیا کہنے گ؟''وہ عاجز ہوئی،معاذیے اسے اپنے ساتھ نگا کر بغورا ہے دیکھا۔ " وجمهيسِ برالگا؟ " بي نيال نے في الفورسر كوفي ميں ہلا ديا۔

"ادکے باراب انہیں اینے ارادول سے باخبر ہیں کروں گا،ٹھیک؟ اور سنو دلہن تو میں تمہیں پھر سے

واقعی بنواؤں گا مگر اس دن جب کولڈن نائث منانے کا ارادہ ہوگا، ابھی مبیں ۔ ، معاذ کے جواب پہ

شمنا (22) تستند<sub>ې</sub>ن 2014

' دہبیں ،مگر وہ سب مجھ زیا دہ ہی چھیٹر رہے تھے مجھے۔'

یر نیال کے چیرے بیصرف حیالہیں الجھن بھی اتری تھی۔

W

W

طرح ہے بھنجھلا ہث کاشکار ہوتا ہو بے حد بھی سے بولا تھا۔ " اس مجھ سے ملیں ، بہت ضروری بات کرنا جامتی ہوں آپ سے۔" اس ذوران ڑالے اس آ نے جل آئی تھی ، جہان کو غصے میں یا کر اشارے سے دجہ یو تھی تھی ہے۔ "اكر ميرى بيوى كو پنة چل گياتم اتنے عرصے سے مجھے تنگ كررى ہوتو كلا د باسكتى ہے وہ تہارا۔" جہان کو اتنا ہی غصہ آیا تھا کہ وہ بچی سے کہہ گیا تھا، دوسری جانب نیلما ہستی چلی گئی، جہان جھلا کرسلسلہ کاٹ دیا ،اس کا پی خیال بھی غلط ٹابت ہوا تھاوہ اس کی شادی کے متعلق من کر پیچھے ہٹ جائے گی۔ ' ہے کو کی خرد ماغ ، عجیب کھنگی ہوئی عورت ہے۔' جہان نے ای غصے سے مجرے ہوئے جواب دیا 'عورت ہے از کی میں؟'' ژالے نے شرارت سے آئیمیں نیا تیں۔ " شادى كرنا جا متى ہے مجھ سے \_ "جہان نے جھلاتے ہوئے كہا تھا۔ '' ہاں تو کر لیں ، ابھی آیک کیا دو کی مزید مخجائش ہے ، انصاف کرنا تو خوب آتا ہے آپ کو،عیاشی مفت میں ، تواب الگ '' زینب نے پاس سے گزر تے ہوئے کہی بات من تھی ،رک کرنسی قدر تیکھے انداز میں مشورے سے نواز ا اور آگے بڑھ گئی، جہان کا چہرا غصے اور طیش سے جل اٹھا تھا، وہ اس کے پیجھیے جانے لگا تھا مگر ژالے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اس کاباز و پکڑلیا تھا، جہان نے بلیث کراہے دیکھا، اس کے چیرے بیصرف المبرام میں التجا جی حی۔ '' پلیز شاہ انس او کے۔'' جہان نے ہونٹ بول جینے لئے جیسے خود پر ضبط کرنا جاہ رہا ہو۔ '' وعدہ کریں شاہ آیے انہیں بعد میں بھی اس بات یہ ہر گرنہیں ڈائٹیں گے۔'' وہ پھی ہو کر کہدر ہی کھی، جہان نے جوابا ای کو کھور اتھا۔ ''مجھ سے تصنول کسم کے دعدے نہ لینے بیٹھ جایا کرو۔'' '' شاہ پلیز'' وہ کمجوں میں آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی ، جہان میہیں بے بس ہوا تھا۔ ''او کے تمہارے تقیل بخش دیا اس کوورنہ .....' ''اچھا جانے دیں نا بلیز۔'' ژالے نے اسے پھرسے غصے میں آتے دیکھ کرنری سے ٹو کا۔ '' آج تمہیں چیک اے کو جانا تھایا دے تمہیں؟ میں نماز پڑھے کرآؤں تو تیار ملو مجھے۔''جہان نے اپنا سل جارجنگ کے لئے اس کے ہاتھ پر کھتے ہوئے کویا ٹا کیدی تھی۔ النهيك إن أي كوبهي بخار إلى الميل بهي ساته لے جلتے بيں۔ " والے كى بات يہ جهان خفیف ساچونکا تھا،ان دنوں وہ ژالے کی باری کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوتا تھا جھی زینب کے مزاج یا

مرحالات کے بارے میں کھ عاص آگانی ہیں گا۔ " كبير دكي ليزا ، مشكل ب آباده جو، دواتواس نے زياد يا پھرمعاذ سے يے لي ہوكى نا؟" جہان نے اس یہ بیمعاملہ چھوڑ دیا تھا، نماز پڑھ کے واپس آیا تو ژائے کمرے میں ہمیں تھی، اس نے سیل نون کی جار جنگ چیک کی تو نگاہ میں ان بائس میں آنے والا نیا پیغام آگیا۔ ''جہانگیرصاحب جتنی جلدی ممکن ہو سکتے مجھ سے ملیں ، فراق کی گھڑیاں اب وصال میں بدلنے کی منا (25) المناطقة (25)

اس سے پہلے کہ جر ہم کو رلائے آئے بیش جاتا ہوں ہر روز سر راہ گزر جانے میں روز کوئی مجھ کو منانے آتے

اس سے بچھفا صلے پرزیا دموجود تھا اک کری پریم دراز دوسری بدٹانگیں رکھے، کان سے سل فون لگا ہوا تھا، و ہاتنے جذب سے نور پیر کے ہی گوش گزار کرسکتا تھا تچھ، یہ جہاں کو یقین تھا مگر انتخاب بہت اعلیٰ تھا،اس کے لیوں کی تراش میں مہلتی ہوئی مسکان آٹھبری، گھٹنوں یہ کھلی فائل بیداس کی توجہ نہ ہونے کے برابررہ کئ حی، سرسبرلان یہ مجرا سامیانر آیا تھا، سورج کا سرخ کولہ پر دہ مغرب میں غروب ہونے کوتھا، ماحول میں اس کا نارنجی رنگ بھیلتا جار ہاتھا،کسی درخت پیدینٹی کوئل کی آواز بھی ماحول کا حصہ بنی ہو کی تھی ، مگرسب سے حسین منظر مجھے فاصلے یہ نوارے کے کرد کھڑی وہ تینوں لڑ کیاں تھیں ، زینب یہ الے اور پر نیاں وه متینوں اس قدر حسین اور دلکش تھیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ان میں زیادہ حسین کون تھی اور بقول جبنیر بھائی'' وو ' وہ خوش قسمت تھا ، جسے دونوں ہو یاں بے مثال اور لا جواب می تھیں ، ای سوچ نے اس کے چېرے په سراب بلهير دي هي۔

'یہ چیکے چیکے کیوں مسکرایا جارہا ہے جناب؟ "زیادنون بند کر چکا تھاجھی اس پی گرفت کر لی تھی۔ ' دو دو بیویاں ہیں اور وہ بھی نگاہ کے سامنے، وہ بھی ایک سے بڑھ کرخوبصورت اس بیاایا اتفاق، باشاءاللہ پیلیں مسکرا نیں محرتو کیا ہم جیسے جن کی اک ہی بڑھی وہ بھی بس ....، 'جنید بھائی نے پھر سے تان اڑائی تھی، جہان نے گہرا سائس بھرا، جبکہ زیا داسے جھوڑ کران کے پیچھے پڑ گیا تھا۔

'میں بھاجھی کو بنا تا ہوں آپ آئییں بڑھی کہدرہے ہیں اور ریجھی کہ وہ حسین ہیں ہیں اور ریجھی کہ وه موتی اور بھدی بھی .....

''اوئے اوئے اللہ کے ہندے تخفیے اللہ ہی سمجھے، کہیں مجھ سے بد دعانہ نے لینا کہ تیرا بھی ویاہ نہ ہو، بڑھی کا مطلب بیوی ہے اور بیددوسری باتیں کب کی میں نے؟ "جہان کے بیل بیکال آ رہی تھی، وہ فون اٹھائے آئیں الجھٹا چھوڑ کروہاں سے اٹھے گیا۔

"السلام عليم!"اس نے كال رسيوكى مى ..

W

W

W

'' وعليكم السلام! شاه صاحب كيسے بيں آپ؟'' دوسري جانب بردا چپک كر پوچھا گيا تھا، جہان الجھ كر

سوري ميں آپ کو بھيان مہيں سکا۔''

"مسٹرشاہ آپ اگرمیری جان بوجھ کر ہر بار تذکیل کرتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے، نیلما ہوں میں۔'' وہ ایک دم ننگ کر بولتی چلی گئی۔

" آئی ی، اگر اتن الگوے آپ میں تو ذکیل ہونے کا شوق کیوں بار بار چراتا ہے آپ کو؟" جوابا معاذ كالجمي لهجه طنزآ ميز ہو گيا تھا۔

'' ہماری تو مجبوری بی الی ہے، دل لگ گیا ہے آپ سے ،آپ ابھی تک نہیں سمجھے۔' وہ آہ مجرکے بولی، جہان کی بیٹائی پہنا گواری کی لکیریں امجرنے لگیں۔

"د ينص مرس آب كوبتا چكامول مين ايها آدى تبين مول المجهد كيون تبين آتي آب كو-"بري منا (24) ﴿ يَنْ مَا رُكُوا 2014

W

W

سے لا علاج بیار بول کے مریض درود یاک کے وظیفہ سے اس بیاری سے چھٹکارا یانے میں کامیاب ہوئے تھے، بس میں نے بھی اللہ کوای طرح سے منانے کا سوچ لیا تھا ہی مہیں اپنے اندر جو تبدیلی جو بہتری محسوں ہورہی ہے اس کی وجہ میں ہے، کسی شاعرنے کیا خوب کہاہے کہ۔ ورد درود باک عمل کرتا چلا برا بوا جو كام تها بناً طلا ان کے حضور جب سر تنکیم خم پھر اپنا سر اٹھا کے میں چا جا کیا ''میں اور کیا کہوں سوائے اس کے کہ بیمیرے اللہ کا کرم ہے اور بس'' جہان کی آٹکھیں عقیدت اورتشکر کے احساس سے کیلی ہور ہی تھیں ، ڑالے جوایک تحیر کا جہان آ تھوں میں آباد کیے استعجاب بھرے انداز میں اسے دیکھر ہی جیمے موم بن کراس کے قدموں میں ڈھیر ہونے لگی۔ "شاه....شاه آپ اتن محبت کرتے ہیں جھ سے۔" وہ اس کے ساتھ لگ کرسسک اتھی تھی، جہان ے اسے نہایت زی کے ساتھ اپنے سینے سے لگالیا۔ در جمہیں شک کیوں ہے اُ الے میری محبت ہے۔' '' شک نہیں ، میں خود کواس قابل نہیں مجھتی تقی۔'' وہ بے اختیار سسک آتھی۔ '' شک نہیں ، میں خود کواس قابل نہیں مجھتی تقی۔'' وہ بے اختیار سسک آتھی۔ '' کون کس قابل ہے اس کا فیصلہ کرنا جارا نہیں اللہ کا کام ہے ڑالے، وہ جسے جاہے تواز دے۔'' جہان نے اس کا چہراا تھایا اور بہت محبت اور توجہ سے اس کے اشک چنے لگا۔ " آج مجھے اپنی خوش بختی پہ کوئی شک ہاتی نہیں رہا، میں خدائی بھی شکر گزار ہوں جس نے مجھے الملاشبه ميري اوقات سے بور در كرعطاكيا ہے، شاہ يد حقيقت ہے كه من فيصرف آپ كويا كربي خود كو كمل سجهنا شروع كرديا تفاعراصل عميل تو آج موئى بميرى- "وه بعدجذب سے التى چلى كئى تھى، جہان بس اس کی خوثی اس کے اطمینان کومسکراتی لودیتی تظیروں سے دیکھار ہاتھا، ژالے کوخود ہی اس قربت کا احماس ہواتو قدرے جھینے کراس سے فاصلے یہ ہوتی۔ "جميں باہر در ہوجائے گی، ہوسکتا ہے تب تک زین آپا سوجائیں، آپ پہلے ان کی طبیعت معلوم کیوں وہ ساتھ نہیں چل رہی؟ تم تو کہ رہی تھیں ..... 'جہان نے شرارت بھرے انداز میں کہتے بات ادهوری جیوز دی تو ژالے خفیت زودی جو کرمسکرانی هی-''اہیں تیز بخارہے، کہدر بی تھیں باہر جانے کی ہمت نہیں، دواتو وہ معاذبھائی سے لے پیکی ہیں۔'' '' واقعی مین کہا تھا رہنگی؟'' جہان نے مجراسے چھیزا، بعنی شرارت کوطول دیا تھا۔ " آپ بال کی کھال کیوں اتاررہے ہیں؟ اگر وہ مجھے ڈائٹی ہیں غصبہ دکھاتی ہیں تو ہم مہیں مائینڈ كرتى اس بات كو،آپ كوائى قكركرنى چاہيے، سنا بے أن ان ان سے آپ كوبھى پر تى ہے۔ " أوالے نے اب کے اس کی ٹا گے مینی کمی، جہان کی آ تھمیں جرت سے پھیل گئیں۔ ''اس کی اتن جراً تبلیں ہے محتر مد، بہت غلط سوچ ہے آپ کی۔' '' میر مان اور جرا تیں ہمیں محبت عطا کرتی ہے شاہ، جہاں محبت ہو گی وہیں میہ حسین رنگ ملیں سمے،

منا (27) من (27) من (27)

خواہش ہے، کیا مجھے کہنا پڑے گا کر اب اور مبرنہیں ہوتا۔ ' جہان کی پیٹانی جل اتفی تھی، اس نے سخت غصے میں آتے اس وقت پیغام ضائع کر دیا تھا، اس مورت کی بے باک نے اسے متحدد بارمرد موکرشرم

W

W

W

'چلیں .....تیار ہیں آپ؟'' ژانے کی آواز پیاس نے مڑے دیکھیا، زردکلر کی فراک جس کے م اس کے بیر اورج میں کے چواوں سے بی خوبصورت ی لیس نیم دائرے میں تلی بہار دکھا رہی تھی اس ک کردن کومزید نمایاں کر کے دکھا رہی تھی، وہ دو پشدا تار کر جا در اوڑھ رہی تھی، جہان کی نگاہوں کومحسوس كر ك اس كاجرا كلاني مون لكا-

کے اس کاچرا کا بی ہوئے لگا۔ ''ایسے کیاد کھے رہے ہیں؟'' وہ شر مائی تھی، پلکیں جھک کر عاضوں پر لرزنے لگیں۔ ورتم خور کو پہلے سے بہتر کیل کرتی ہونا ژالے؟ جمہیں وہ پین ہوتی ہے؟ "جہان درمیانی فاصلہ گھٹا کراس کے نز دیک آگیا تھا، اس کے انداز میں سوال میں ایک عجیب ی بے تا بی اور اضطراب کاعضر

نمایاں تھا، ژالے نے بلیس اٹھا کراسے کھدرر دیکھا تھا۔ " میں ان چار پانچ سالوں کے بعد ان کچھ مہینوں سے خود کو بہتر بہت بہتر محسوں کرنے لگی ہوں شاہ، ورند مداتی شدید باری ہے کہ اس میں مریض مراجراس تکلیف سے بے چین رہتا ہے میں عادی مو كربهى عادى ميں ہو يا ربى تھى مراب .....اب جيسے كوئى جادو چھانے لگا ہو، جھے لگتا ہے جيسے دهيرے دهیرے بی تکلیف کا احساس میرے وجود ہے اپنے پنجے نکال رہا ہو، اس کی کیا وجہ ہے جھے ہیں پتے، مگر میں خوش ہوں ، شاہ میں جا ہتی تھی جھے کم از کم اتنی مہلت مل جائے کہ جمارا بچہاس دنیا میں آ جائے .....

''ضرور جناب اجازت کی کمیا ضرورت ہے۔''جہان کا موڈ ایک دم سے خوشگوار ہو گیا تھا،جھی اس سیس ن ک ٹاک پکڑ کرزورہے دبانی می-

''اگر جھے کھ ہوگیا ناجارا بچہ جوہوگا سے می کودے دیجئے .....' جہان نے اس کے ہونوں پہ ہاتھ

و جمهیں کے منہیں ہوگا ژالے ، اپنی بدلتی کیفیت سے بھی تنہیں انداز ہنیں ہوا کیا؟"جہان کوٹو کئے بہیں وہ اس کے الفاظ پہ جیران نظر آنے لگی تھی۔

'' میں جی مہیں شاہ۔' "الك يقين موتا إلك ايمان موتا إراك ، يقين كى پختى مي كمين كوئى دراژه موسكتى عمر ا پیان میں مہیں، مجھے اپنے اللہ کی رحمت پر ایمان کی حدیثک ہی یقین ہے، میں نے مہیں کہا تھا تا میں مہیں مرنے ہیں دوں گا، میں نے اللہ ہے اپنے لئے مہیں مانگا، میں نے پڑھاتھا، رعا مانگولو الی جو فرشتے کے برجیسی ہو، جب میں نے دعا ماتلی جانی تو مجھے مجھ نہیں آسکی تھی فرشتے کے برجیسی کیسی دعا ہو ی، میں نے فر شیتے کے بر کا تصور کیا تو مجھ یہ منکشف ہوا فرشتہ نور سے بناہوا ہے اور نورروشنی ہے، روشی لینی ہر ہے کو واضح کر دینے والا احساس، جس میں کیجہ بھی جھیا نہ ہو، لینی کوئی شک کوئی تھوٹ نہیں، ڑا لے میں نے اس عقیدے اس یفین کے ساتھ دعا ما تھی کہ اللہ نے لئے تو مجھ بھی مامکن میں ہے نا، بس يبى عقيده تھا اور وسيله ميں نے درود باك كو بنايا "آبكور" كے مطالعہ سے مجھ يدمنكشف ہوا تھا كه بہت مقنا (26) سند بر 2014

W

W

" آسے ہیں مرجب اوالے کی باری نہیں ہوتی ،آپ کوئیس لگنا آپ بدیا دنی کے مرتکب ہورہ ہیں؟'' وہ پیتہ جیس طنز کریہ ہی میا اس کی اصلاح کی کوشش ، جہان سر دمہری سے اسے دیکھے گیا۔ " ژالے بنا رہی تھی مہمیں ممیر پچر ہے، خیریت معلوم کرنا جاہ رہا تھا، کب بیونی تمہاری طبیعت فراب؟ 'جہان نے کہتے ہوئے اس کی پیٹائی کوچھواتھا، جوآگ کی طرح تب رہی تھی۔ المیں تھیک ہوں ،اس نوازش کے لئے شکر ریا۔ ازینب نے رکھانی سے کہتے اس کا ہاتھ بٹایا تھا۔ '' ابھی تم نماز پڑھ کرمٹی ہو، تمہیں ہے تھی نہیں ہے شوہر کے ساتھ اس تھے کا سلوک ہوی کوزیب نہیں

W

W

W

S

'ہو گئے طعنے شروع؟ اطلاعاً عرض کر دول، بیشو ہر مجھے پسند ہے نہ قبول، کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ

'' آ گے ایک لفظ نہیں بولنا زینب! میں بہت رعایت دے چکامہمیں'' "توسس نے کہا ہے رعامت کو؟ کریں جو کرنا ہے آپ کو؟ ماریں گے جان سے یا پھرتشدد کریں کے۔'وہ تخ پڑی کھی،جہان اسے دیکھارہا۔

(تم این ذات کو پردول میں معلوف کر کے رکھنا ما ہی ہوزینب، مگر میں اس راز کوضر ور کھولوں گا،تم وہ ہیں ہو جوتم میرے سامنے خود کو ظاہر کرنا جا ہتی ہو چمہارا مسئلہ خمہارا درد بچھاور ہے۔)

"اسے کیوں دیکھرے ہیں؟" زینب نے آنکھول کی چھیانے کی غرض سےرخ چھیرتے ہوئے مجمى تتخ كلا ي ضروري جمي هي \_

' دیکھ رہا ہوں تم مجھوٹ بو گئے ہوئے صاف بیجیاتی جاتی ہو''

" بيكيا بكواس بي كون ساحموث بولا من في متك كرك ركه دى بازعرى آب في اآب ہے لو تیمور بہتر تھے، کم از کم ان کے قول وقعل میں تصارتو جہیں تھا۔ 'زینب نے اک نیاحر بہ آز مایا،اس ی تو تع کے عین مطابق جہان کی آ محص عیض وغضب ہے انگارہ ہو کر بے تحاشا حد تیں سمیٹ لا میں ، اس نے زینب کو بازو سے دبوج کر جارحیت بھرے انداز میں جھٹلے ہے اپنے مقابل کیا اور اس کا چہرا أينة فولا وي ماتھ ميں جلز ليا۔

''اس خبیثِ انسان کانام تمهار ہے منہ ہے دوبارہ ہیں سنوں میں ، زینب میں مُل کر دویں گائمہیں مگر ا یب تمہاری کوئی نصول بات برداشت جمیں کروں گا،اس سے جمیلے جب تم نے بیساری بدنمیز حرکتیں کی تھیں تب میراتم یہ کوئی اختیار نہیں تھا، گراب ہوی ہوتم میری۔'' جہان نے اسے اس شدیدا نداز میں جھٹکا ا المراسرية الجيمالا اورخود يليه وكالم بحرة بلك كربا برنكامًا جلا كيا، زين جيه حواس باختدى الى جكه كري ریک رہی ،اس کی گرفت میں گئنی مجنونیت تھی اور آنکھوں میں واقعی ہی کویا مرنے مار دینے والے تاثر ات جو حقیقتا زینب کو خالف کر کے رکھ گئے تھے،اس کے سانسوں کی بھاپ سے ابھی تک اسے اپنا چرا جاتا ہوا

" میں کیا کروں میرے خدایا! مجھے اس مشکل سے نکال لے۔ ' وہ ذراحواسوں میں لوٹی تو سسک مسك كربك بلك كرروع الخاص-

سمنا (29) والمنافرة المنافرة المنافرة (2014) منافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة (2014 والمنافرة

ONLINEILIBRARY

FOR PAKUSTAN

میں نے بھی بھی جی سے اس انداز میں بھی بات کروں کی مطرآج .....آپ کی محبت کا ہی

الله كاكرم ب ژالے' جہان نے سيج كى تھى ژالے نے فورا شرمندہ ہوكر سركوا ثبات ميں بالايا۔ ''بالكل الله كاكرم ب، آب زي آياك ماس جائين نااب، ورند پھر در ہوجائے كى۔'' ژالے نے ایسے دروازے کی سمت دھکیلا تھا، جہان کہرا سائس بھر کے باہر آ گیا، راہداری میں فینسی لائٹ کی روشی هی اور دیوارول کا پینٹ چیک رہا تھا، ہرسواک سکون اور خاموشی کا احساس تھا، مما عدن کو اٹھائے اس وقت معاذ کے کمرے سے تھی تھیں۔

" آپ ژالے کو لے کرنہیں گئے جہان؟ آج چیک اپ تھااس کا،کہیں بھول تونہیں بیٹھے؟" ان کی

" المبين چي جان! مجھے ياد ہے، نكل ہى رہے تھے، زينب كو بھى ٹمير يچر ہے سوچا پہلے اس كى خيريت

الله بيضرور .... مربتادوه آپ كوزياده تنك تونهيس كرتى ؟ "مما كے ليج مين تشويش تقى ، جهان

''الی ہر گر کوئی بات میں ہے چی جان۔'

W

W

Ш

" كي كهدر م موسيق؟ "ان كي نكامون من غيريفين اور شكوك كا غلبه تقا-

بچی جان اب زین اتن بھی بالائق نہیں ہے، بلکہ پچے یو چھیں تو مجھے اس سے بالکل کوئی شکایت مہیں۔'' انہیں باز و کے علقے میں لے کراس نے بہت جذب ہے کہا تھا،مما پچھ دیریو کمی اسے تم آتھوں ہے دیکھتی رہیں مچرا ظہارتشکر کے احساس کے طوریہ ہا قاعرہ رویزی تھیں۔

''الحمد لله! مجھے میریے اللہ نے مرخر و کر دیا ہے آج ، خداتم تینوں کو ہمیشہ شاد و آبا در کھے آمین '' وہ اسے دعاؤں سے نواز نے لکیں ، جہان کے اندر آسود کی اثر آئی ، کوکہ وہ زینب سے بوری طرح خوش ہیں تقام محنواتش رکھ كرا كرمما كومطمئن كيا جاسكتا تھا تواس ميں قباحت جيس مى ، زينب كے كمرے كا درواز و كھلا تھا، جہان نے آہشگی سے دھکیلا اور اندر قدم رکھ دیا، اے س کی کوئنگ اور ٹیم اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا، جہان نے سب سے پہلے لائٹ آن کی تھی، وہ اسے بیڈیہ نظر نہیں آئی تو جہان نے جیرت تھرے انداز میں نگاہ کو تھمایا تھا، اسے جائے نمازیہ تجدے میں جھکے دیکے کراسے خوشکوارسم کی حیرت محسوں ہوئی تھی ،جبھی وہیں تک کراس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر چند محوں کے بعد ہی ایک بے چینی کا اضطیراب اس کے رک وید میں سمرائیت کرنے لگا تھا، وہ ما لک کے حضور خود کو پیش کیے جانے بس بات بیگریدزاری میں مشغول تھی ، خاصی دیر بعدسراٹھایا اوراسے وہاں موجوداور متوجہ یا کے جزیر ہوکررہ

> ومهميل كونى يرابلم بإنساج" "أب يهال كول آئے ہن؟

" كياليس تهارے باس مبيل آسكتان ينب؟ "اے اپنے سوال كے نظرانداز ہونے كا بى نہيں زينب ک اس نفتیش بیر بھی تاؤ آیا تھا۔

اگر چومنا ہی ہے مقصود تو ہم نظرول سے چوم لیا کرتے ہیں لگا کر ہونٹ کی کے دامن کو ہم داغدار ہیں کرتے پرنیاں نے بے نیازی سے شعر پڑھا تھا ہمعاڈ نے کو مانھی اڑائی۔ المين محبت مين اليي حد بنديول كا قائل نبين بول مهمين انداز وتو بوگيا موگا-لفظ ناپ کر لکھنا بات تول کر کرنا مجھ سے میں نہیں ہوتا تم کو تو یہ ہے نا کتنا بے دھڑک ہوں میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں لفظ ناب کر تکھو بات تول کر ہولو ان کو کیا بتاؤں میں کہ میں تو مجھ تہیں لکھتا کچھ بھی میں تہیں کہنا دل یہ بول پریا ہے اور تم کو تو یہ ہے نا دل کے باس کوئی جھی یانہ تہیں ہوتا تاپ لے جو لفظوں کو تول کے چوں باتوں ا ہے مخصوص انداز میں اس نے اپنی سوچ واضح کی تھی میر نیاں نے مسکرا ہد دیائی۔ '' ہاں پٹا ہے جھے،اب تو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے مزاج کا۔'' 'تھینک گاڈا جان تو لیائم نے ، ورند میں تو خائف ہوتا رہتا تھا کہ کہیں پھرتم میری محبت کومیری ہوں ہے تعبیر کر دو ایکے سال تک پھر ناراضکی کا سلسلہ چلے ساتھ میں ایک عدد جا کلڈ بھی یارلوگ سمجھتے ہوں گے پیت<sup>نہیں ہم کتنے رومینوک میاں بیوی ہیں کسی کو کیا پیتہ.....<sup>\*</sup></sup> '' کم آن معانہ .....بی بھی کریں۔' پر نیاں کی آئٹھیں ،ی نہیں جھکیں گال بھی دیک اٹھے تھے۔ '' "افوه ..... بيكى بيتم في اصلاح الى .... رويش يدويابندى بيابى، توتم محصر بانى كلاى بى دل مبين برجائے دينتيں۔ "معاذ نے منه بناليا تفا۔ " " آپ کواب کا ج سے در کہیں ہولی؟ تاری میں براتنا وقت لگا دیتے ہیں ، ناشتے بیمما انظار کرلی میں تو سب کتنا زاق اڑاتے ہیں اتن در کرے میں رہے ہد' مریاں نے اس کی رسٹ واج اس کی نگاہوں کے سامنے اہرا کر کویا وقت کا اندازہ کرانا جاہا۔ " جديد بهائي اور ج تو جيم بهت وقت يرآت بين نا والينك بيل يه اندر وه بهي اس تهم كي سر كرميوں ميں مشغول ہوتے ہيں ، كوئي غداق اڑا كے تو ديكھے ميرا۔ "اس كے ياس ہر بات كا جواب تيار ہوتا تھا، پر نیاں کو ہی ہارشکیم کر ٹی پیزی تھی جہجی گہرا سالس بعرلیا۔

> صنم او صنم کاش ہوتا نبھا جاتے ہے زندگی کا مجھی تنہا نہ رہتے ہونگی عمر مجم صنم او اسنم کاش اوتا منا (31) سند بر 2014

''یری اک بات کھوںتم ہے؟'' معاذ نے این وقت اس کے گلے میں اپنے باز وحمائل کیے تھے جب برنیاں اس کی ٹائی کی گرونگا کرکوٹ پہنارہی تھے۔ 'جی پولیں۔'' پر نیاں نے مسکرا کراہے دیکھااور کوٹ کے بٹن بند کرنے گی۔ " اروہ زی سی وجہ سے پریشان ہے ،اس نے بے کو بھی آپ سیٹ کیا ہوا ہے ، تمہاری تو دوئ ہے نااس ہے، تم ذرااس سے مسئلہ تو جانے کی کوشش کرو، تمراس اغداز میں کہ اسے شک نہ ہو۔ "معاذ کی سنجيد كى كے مظاہرے يہ يريناں جيسے سي سوچ ميں كم روكر بول تي-''ایباتو مجھے بھی تی بارمحسوں ہوا کہ وہ المجھی ہوئی اور پر بیثان ہے کیا زیادہ تشویش کی بات ہے۔'' یر نیاں خود بھی متفکر ہونے لگی تھی۔ اسے تو ير بيتاني كى بات بى ، جاتو خاص طور پر بہت زيادہ تيس ہے۔ '' آپ نے فکر رہیں ، میں آج بی اسے کر بدنے کی کوشش کرتی ہوں۔'' پر نیاں نے اسے سلی دی تو معاذلسی خیال کے پیش نظر بولا تھا۔ ''یا را یک دم سے اگلوانے بیٹھ جانا ، ورنہ وہ مختاط ہوجائے گی۔'' '' آپ کی قربت میں رہ کراتی عقل تو جھ میں بھی آ گئی ہے کہ کون ساکام کیے کرنا ہے؟'' پر دیاں نے اسے چھیٹرا تھا،معاذی آ تھھیں ایکدم سے چک آتھیں۔ ، ''اوے ہوئے قربت .... کون ی قربت کی بات ہورہی ہے؟ الله جموث ند بلوائے تو صرف ایک بار بیمونع آیا تھا وہ بھی شاید ہی آ ب تب حواسوں میں ہوں ، پھراتی مقل کسے حاصل کر لی۔' اس کے کیج میں شرارت می شرارت رقم تھی، آنگھیں الگ بہک اٹھی تھیں، پر نیاں تو تحویا چینس کئی تھی سیدھے 'حدے آپ سے معاف ..... ہات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔''شرمایا لجایا ہوا اس کا سنہرا جماعاتا مواروب اس قدر بها دين كى حد تك ولش لكا تفاكه معاد لسي طرح بهى خودكو متاخى كرنے سے میں روک سکا، پر نیال کی حالت دیکھنے والی ہو تی تھی۔ "مواذ .....!" وهروباكي مولى عى معاذ السي كما تعا-" من سن من مع مدے مرحمے ہیں۔"اس نے مصنوعی حفلی سے اسے محوراتھا۔ م م م م م م م الله الزام شهى كو دول كا تم معصوم بہت ہو مر توبد تیری المحصیں اس اہم وضاحت نے بر نیال کو تھنڈا سائس مجرنے یہ مجبور کر دیا تھا۔ " آب تبيل سدهر سكتے- "و اسر جھنك رہي تھي۔ " آب بھی تھوڑا سا مکڑ جا تیں تو ہمارا بھلا ہو جائے ، دن رات رومانس کے طریقے بنا تا ہوں مگر عبال ہے جو بھی آپ کو بھی خیال آیا ہو محتر مدشوہر ہوتے ہیں آپ کے ہم ، سواک نظر کرم ادھر بھی۔ "اس نے خاصے قائل و مال کرنے والے انداز میں کہاتو پر نیاں حیا آمیز نفت سے سرخ پر گئے۔ " آپ بى كانى بىن اس كام كو ـ" "الكن ميرا بهي تو ول كرتا ب، تم محص بيار كرو" معاذ كاصرار اور تقاضا برصف لكا مينا (30) <u>شمير 2014</u>

W

W

W

Ų

W

W

# SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

''اطلاع کا بہت شکریہ، ویسے پہ بھے پہلے ہے تھائم نے اسے پیزیش کے جذبات واحساسات کی استی برواہ کی، یہ تمہارے اپٹی ٹیوڈ نے بہت ہار واضح کر دیا، اب اگر بیس تم سے ان کے ساتھ بہترین رویہ کا آرڈ رکر رہا ہوں تو اس کی وجہ بہل ہے کہ تب تم اپنی مرضی کی مالک تیس مگراب تم جھے ہے وابستہ ہو، تمہارا مزاج اور تمہارا اس کھر بیس کر دار میر بے حوالے سے جانا اور پیچانا جانا ہے بیس ہرگزیہ رواشت نہیں کرسکنا کہ تم سے اب میر بے رشتوں کو تکلیف مہنچے اور میہ تمہیں میری لاسٹ وارنگ ہے، رواشت نہیں کرسکنا کہ تم سے اب میر بیر ول گا۔''جہان کے لیج سے بی نہیں آنکھوں سے بھی برہمی تھائی برہمی برہمی تھا ہے۔

W

W

W

a

S

0

C

S

t

Ų

C

0

M

''اچھا۔۔۔۔۔۔ تو تم ہوزین، جس نے میری بٹی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، شرم تو نہیں آئی ہو گی تہہیں؟

ار نفضب خداکا اپنا شوہر سنجال نہ میں تو دومروں کے شوہروں کو قابو کرنا شروع کرلیا، میں کہتی ہوں تم اوگوں کو جراکت کیسے ہوئی آخر میری بٹی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی، اس پہدھڑ لہ دیکھو کہ جھے کا نوں کی فرنین ہونے دی۔' بغیر کسی لحاظ کے بلند ہوتا لہجہ جس میں جہالت کی حد تک جن چھاٹ نمایاں تھی، انہوں نے ہاتھ لہرا لہرا کرصاف طعنے دینے پہاکتفائیس کیا تھا، طیش سے بے حال ہو کرندین پہملہ آور بھی ہوئی تھیں، ان کا اراوہ اسے بالوں سے نوج کرز مین پہینے کا تھا اور وہ کیم تھیم عورت دھان پان کی ندین کو بھینا منوں میں زمین چٹاسکی تھیں اگر جوای میں وہاں آئے جہان نے زیر دست مداخلت کرتے ہوئے زین کو اپنی منوں میں زمین چٹاسکی تھیں اگر جوای میں وہاں آئے جہان نے زیر دست مداخلت کرتے ہوئے زین کو اپنی اس دہاں آئے جہان نے زیر دست مداخلت کرتے ہوئے زین کو اپنی منوں میں ڈیس عیال جانب نہ کرلیا ہوتا۔

''واف نانسینس سز آفریدی؟ بات گرنے کا بیکون ساطریقہ ہے؟''جہان کا لیجہ بے حدکر اتھا تو جرے کے ناثر ارت میں شدید نظی، زینب آئی حواس باختہ تھی کہ جہان سے کھینچنے بیدا بی جھونک میں آکر آئی کے بالکل پہلو سے لگ گئی تھی اور یونہی کئی کھڑی رہی ،سز آفریدی کو دیکھی رہی جن کی آٹھوں میں آگریا خون اثر اہوا تھا۔ آگریا خون اثر اہوا تھا۔

منا (33) سند 2014

جہان نے دروازہ کھول کر پیم تاریک بیل قدم رکھا تو مفنیہ کی درد ہے بوجس آواز نے ایکدم سے
اسے اسے حصار بیس لے لیا وہ این کی چیئر پینم دراز جیسے خود ہے بھی عافل تھی، کھلے بال ہوا ہے اڑتے
ہے، آنکھیں بند تھیں گرسائیڈوں ہے بہتے آنسواک تسلسل ہے کنپٹیاں بھگور ہے تھے۔
اسپنے لیوں کی ہلمی اے کاش دے دول تہہیں
میرے خوتی لے لے توغم اپنا دے دے جھے
میرے خوتی لے لے توغم اپنا دے دے جھے
کاش ہم کو بنا لیتے تم اپنا ہم سفر
تق ہم ساتھ ہوتے اگر تم ساتھ ہوتے اگر
جہان کے ہونٹ باہم ختی ہے ہوست ہوگئے تھے، دماغ کی طنابیں پوری قوت ہے تن گئیں، وہ
رقابت کی ان دیکھی آگ بیل جس کرخاک ہوتا آگے بڑھا تھا اور کیسٹ بلیئر دور ہے ہاتھ مار کرآف
کیا، کمرے میں بیکات جان لیواسنا ٹا در آیا، زینب چونگتے ہوئے سیدھی ہونیگی، البتہ پچھ کہنے ہے گریز

W

W

W

M

کے اندر جوار بھائے اٹھ رہے تھے۔ ''میرا بیک تیار کر دو، کچھ دنوں کو مجھے آؤٹ آفٹ ٹی رہنا ہوگا۔'' جہان کا لہجہ دا نداز تھکمانہ نخوت لئے ہوئے تھے، جرت آئیز طور پہنینب نے جواب میں ناگواری کے اظہار یا پھر دامن بچانے کے اٹھ کر اس کے علم کا قبل شروع کر دی، جہان کو اور غصہ آنے لگا تھا بیسوچ کر کہ وہ اس سے جان چھوٹ جانے پیشکر منار ہی ہوگی، آج سے اس کی ہاری جوشروع ہو چکی تھی۔

کیا تھا، جبکہ جہان منتظرتھا کہ وہ کچھ کہے تو جواب میں اسے بھی دل کی بھڑ اس نکالنے کا موقع ملے، اس

ہے۔ آئی سوٹ ٹھیک رہے گا رکھ ددل؟''وہ اپنے رصیان میں پکٹی توجہان سے زور سے مکرائی، وہ پیٹٹہیں کب اس کے پیچھے آکر کھڑا ہو گیا تھا۔

''انوہ آپ ٹیوں یہاں آگئے تھے؟'' وہ جتناجھنجھلائی تھی ،ای حساب سے چڑکر ہولی۔ ''تم بھی ساتھ چلوگی میرے، ہے تو آفینٹل ٹوئز تکر میں پنج کر لوں گا۔'' جہان نے ایک نیا شوشا جھوڑ کر زینب کے انداز کی بے زاری کو جھلا ہٹ میں ڈھیال دیا۔

''میراد ماغ نمیں خراب کہ آپ کے ساتھ خوار ہوتی مجروں۔'' ''جنہیں بات کرنے کی تمیز کب آئے گی زیب ، ٹی ہیو پورسیلف اینڈ انف ، آئندہ ہیں جمہیں دیکھوں ٹا اس طرح سے بات کرتے ہوئے ، سب کھر والوں کے ساتھ بھی تم یونمی پھر پھوڑتی مجرتی ہو۔'' جہان کا صبط آخر کار جواب دے گیا تھا، زیب کی رنگت واضح طور پر پھیکی پڑی۔

''میں نے آپ سے کوئی عہد کیا تھانہ بیان کہ میں آپ کے ساتھ ۔۔۔۔'' ''تمہارے مزد کی عہد و بیان کی کیا ڈینی نیشن ہے جھے ہیں پتہ، میرے خیال میں جب تم نے نکاح ناہے یہ سائن کر دیتے تو اس کا مطلب سے ہی ہوا کہ تمہیں میرے میری فیملی کے حقوق کوادا کرنا ہے۔'' انگی اٹھا کر وہ بے حد تھہرے ہوئے انداز میں جنلا کر بولا اتو زینب چند ٹانیوں کوئکر ظراسے دیکھی

ہ کا۔ ''میصرف آپ کی فیملی نہیں ہے میرے پیرنٹس اور ۔۔۔۔'' ''اچھا!!!'' وہ پھراس کی بات کاٹ کر طنز ریاسی ہنا۔

كفنا (32) سند بين 2014

'' ڈونٹ بووری، تم آ جاؤوہاں او کے۔'' '' جی میں آرئی ہوں۔'' ژالے نے تسلی سے نواز کر رابطہ منقطع کر دیا ، اس دوران جہان پہا کے '' کمرے کے دروازے تک بھنج چکا تھا، بیل نون جینز کی جیب میں اٹکا کراس نے دروازے پیرمدھر سرول میں رہے ۔ درکھی۔

W

W

W

'''بیا کی بھاری گرمصروف آ داز بھری تھی، جہان نے آ ہنتگی سے دروازہ دھکیلا پیا ایزی چیئر یہ جھو لتے کسی کتاب کے مطالع میں مصروف تھے جبکہ مما بیڈیپ فاطمہ عدن اور اسامہ کے ساتھ موجود تھیں فاطمہ تھلونوں کے ڈمیسر میں گھری بیٹھی تھی، عدن مماکی کود میں تھا جبکہ اسامہ بستر یہ دھمکا حالا کی محادیا تھا۔۔

''ارے جہان بینے! آیے سویٹ ہارٹ۔' اس کے سلام کے جواب میں بہانے بہت خوتی دنی اسے اٹھ کراس کا خیر مقدم کیا تھا، جہان ان گی اس درجہ پذیرائی کے مظاہرے یہ بمیشہ کی طرح خفیف ساہوگیا، فاطمہ کی نگاہ اس پہ پرٹی تھی تو تھلوئے جھوڑ جھاڑ ہمک کراس کی جانب لیکئے گئی، وہ جہان سے بے حد مانوس ہو چی تھی، جہان نے آگے بڑھ کراسے اٹھایا پھراس کے رقیقی بالوں کو چو ہا تھا۔ بے حد مانوس ہو چی تھی، جہان نے آگے بڑھ کراسے اٹھایا پھراس کے رقیقی بالوں کو چو ہا تھا۔ ''بیٹھوٹا بیٹے! کھڑے کیوں ہو؟''ممااسے مسکرا کرد کھے رہی تھیں، نری سے ٹوک کر پولیں تو جہان

> ے مراوی میں بیٹھنے ہیں بلکہ آپ کو اور چاچوکو بلانے آیا ہوں ، چاچومسز آفریدی آئی ہیں۔'' ''اوہ ..... خیریت؟'' پہا فورا الرث ہوئے تھے اور کتاب بند کر دی۔ ''کاتی تو نہیں ہے، ارادہ تو لڑائی کا ظاہر ہور ہاہے۔'' جہان نے مسکر اہٹ دیائی تھی۔ ''نہ کہ گفتا ہوں تیں۔ نہ ہوائی رصاحہ کو تالیا؟'' ساای وقت اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔

'' دیکھ لیتے ہیں ،آپ نے بھالی صاحب کو ہتایا؟'' پیاای وفت اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ' دخیتیں ، پتانے جار ہا ہوں ،آپ چلیں وہاں۔''

'' چلیں بیگم صاحبہ، اُن لاڑلوں کو اِن کے پیرنٹس کے حوالے کرکے آپ بھی آ جا کیں۔' پیا ادر جہان ایک ساتھ باہر آئے تھے، پیچھے تشویش زدہ می مما کود میں عدن کو لئے اسامہ کی انگی پکڑے ہوئے

یں ۔'جہان بنے اوہ خاتون تو اچھی خاص گرم مزاج ہیں، جھے تو ڈرلگ رہا ہے ہٹکامہ بی نہ کر دیں۔' پیا کارخ ڈرا کنگ روم کی سمت تھا جبھی اس جانب مز گئے جبکہ مماجہان کے ساتھ راہداری ہیں چل ربی تھیں ، انداز میں پریشانی بھی تھی اور گھبراہٹ بھی، جیسے محسوس کر کے ہی جہان نے انہیں ایک ہازو کے حصار میں را اتھا

حصارین یا ها۔
''جھےان سے نیٹنا آتا ہے جی جان،آپ قطعی ٹینس ندہوں۔'
''جھےان سے نیٹنا آتا ہے جی جان،آپ قطعی ٹینس ندہوں۔'
''گر میٹے وہ……'' انہوں نے ہملا کربات ادھوری جھوڑ دی، ان کی رنگت متوقع لڑائی جھڑے کے خیال سے ہی ہلی پڑتی جارہی تھی، وہ بہت اس پیند خاتون تھیں،ساری عمر جٹھانی کے اور نند کے ساتھ بہت انتیال سے ہی گزری تھی،جھی السی صورتحال بیں ان کی گھبراہ ب بہت نیچرل تھی۔
''آپ نہ آئیں ڈرائیڈنگ روم بیں جی جان اور بلیز ریکیس،ہم مجرم نہیں ہیں جوڈریں۔'' جہان فی گھراہی رسانیت آمیز نرمی سے انہیں تعلی دی۔
'' آپ نہ آئیں ڈرائیڈنگ روم بیں جی جان اور بلیز ریکیکس،ہم مجرم نہیں ہیں جوڈریں۔'' جہان فی گھراہی رسانیت آمیز نرمی سے انہیں تعلی دی۔

''بہت خوب، تم نے خود کون سے ایٹ کیٹس کے مظاہرے کر دیتے ہیں کہ جھے سے بیروال کرتے ہو؟'' انہوں نے جہان کی آنکھوں کے آنتے ہاتھ لہرا کر پھر اس انداز بیں طعنہ مارا ان کالڑنے کا انداز فالص جاہل عورتوں کا ساتھا۔

''آپ کو جو بھی بات کرنی ہے اندر جل کر کریں، زینب تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ۔'' جہان نے بہلے آئیں پھر زینب کو مخاطب کیا تھا اور لیے بھر کو اسے بہت نری سے اپنے ساتھ لگا کر تھ پکا، زینب ہنوز سراسمیہ نظر آئی تھی، اس کے کہنے پہلے اختیار فر مانبر دار انداز میں سرکوا ثبات میں بلایا اور اندر کی جانب دوڑی۔

''اسے کہاں بھیج رہے ہوفساد کی جڑ کو، اس سے تو بات کرنی ہے میں نے۔'' مسز آفریدی پھر چگھاڑیں تو جہان نے جیز نظروں سے آبیس دیکھا تھا۔

'' بیں آپ کا احر ام کر رہا ہوں تو بہتر ہوگا آپ بھی تمیز کے دائرے سے باہر نہ تکلیں ، بیں نے جو کچھ بھی کیا وہ کسی سینس بیں بھی جرم بیں ہے کہ آپ کے سامنے بحرم تھہروں۔'' اس کے لیجے بیں بختی بھی تھی اور تنبیہ تھی ، مگر مسر آفریدی نے زور سے سرجھٹک دیا تھا۔

''اونہد دیکے لوں گی میں تمہیں'' جہان نے راہداری کے سرے پید جو کی جھلک دیکھی تو وہیں سے سے بکارا تھا۔

> '' جی صاحب ؟''وہ بھا کی آئی گئی۔ '' بیکم صاحبہ کوڈرائیننگ روم بیس لے جا کر بٹھا وّاور جائے کا انتظام کرو۔''

W

W

W

'' بجھے کہیں بینی تمہارے جائے ، میں یہاں ضیافت پہیں آئی شمجھے؟'' انہوں نے زور سے پھنکار کر کہا تھا، جہان نے ہونٹ مین کمر پر پیش نظروں سے آئیس دیکھا تھا۔

'' آپ اندر چل کر بیٹھیں میں بیا جان اور جاچوکو بلا کر لاتا ہوں ، انہی کے سامنے بات ہوگی آپ سے۔'' اپنی بات کلمل کرکے وہ آئے بڑھا تو مسز آفریدی نے بجڑ کیلے انداز میں اسے آواز وی تھی ، لہج سے طیش اور غیض کی کیٹیں اٹھ رہی تھیں ، جہان کونا چار رک کران کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔

' جنی کہاں ہے؟ اسے باؤ و میرے پاس ''انہوں نے اس حقارت آمیر کیج میں گویا جہان کوآر ڈر کیا تھا، ای انداز نے جہان کا خون کھولا دیا تھا گراس نے اپنے جذبات کشرول سے با ہر بیس ہونے

سے۔ ''آپ چلیں، ژالے بھی آرہی ہے وہیں۔''مسز آفریدی نے میچھ دریگھورتی پینکارتی نگاہوں سے اسے دیکھا بھا گئیں۔ کا بلوسنجالتی خاکف کی رجو کے ساتھ آھے بڑھ گئیں، جہان نے سیل فون نکال کرڑا لے کا نمبر ڈائل کیا تھا، اس نے مہلی ہی تیل پہکال رسیو کرلی۔

'' گھرسے باہر ہیں آپ شاہ؟'' ''نہیں ،ادھر ہی ہوں تم ڈرائینگ روم میں آؤ ژالے تنہاری می آئی ہوئی ہیں۔'' جہان نے مطلب کی بات کی تھی ، دوسری جانب ژالے کے ٹھنڈا سانس بھرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ''میں نے انہیں بہت منع کیا تھا شاہ گمروہ نہیں یا نیں ،اگروہ آپ سے بخت بات کہیں تو پلیز مائیڈ

جبیں سیجے گا۔ 'اس کے لیج میں التجادر آئی تھی، جہان نے جوابا تھنڈا سالس بھرا تھا۔ ''خشا (34) میٹ ہے 1014

در یون کسی انسان نہیں اللہ نے دیا ہے انہیں، پھر آپ اسے کفر اورظلم سے کیول کر دان رہی ہیں،

ہیں آپ کو بتاؤں کفر اورظلم دوسری تنیسری یا چھی شادی کر کے مرذ ہیں کرتا ،عورتیں کرلی ہیں جوالی بات

ہیں آپ کو بتاؤں کفر اور گلم دوسری تنیسری یا چھی شادی کر کے مرذ ہیں کرتا ،عورتیں کرلی ہیں جوالی بات

سنتے ،ی فورا فتو کی صادر کر دیا کرلی ہیں کہ اس نے بہت ظلم کیا ،می ایسا کہنے سے بل وہ یہ کیوں بھول جائی

ہیں کہ اس کام کی اجازت اللہ نے مردکود ہے رکھی ہے اور جس کام کی جازت اللہ نے دی اسے کرنے والا

اللہ کیسے؟ دوسر کے فقلوں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قلم کی اجازت دی ، اللہ ظالم ہے ، فعوذ باللہ ، اب

یکو بہیں ہے تو اور کیا ہے؟ "

W

W

W

k

S

0

میں سر اور میں ہے۔ جہان اندرجس وقت داخل ہواسر آفربدی کے زیردست واو ملے اور جھڑے کے بعد ماحول میں کسی قدر سکون تھا، ژالے کی ہی آواز کونج رہی تھی، جو بقیناً ان کے کسی اعتراض کے جواب میں وضاحت دیتی سمجھاری تھی مسر آفربدی کے چہرے پددہا دما غصہ بنوز تھا، البنتہ مما پہا کے ساتھ دیگر اہل

حانہ ہوں سے سے ہے۔ ''میں مانتی ہوں بیٹے کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے مگر کوئی وجہ بھی تو ہو، جیسے اولا د کا نہ ہونا وغیرہ۔''مسز آفر بدی مار ماننے کو تیار نہیں تھیں ، ایک اور نقطیاعتر اض اٹھایا۔

''اسلام میں بغیر کسی وجہ کے بھی دوسری تیسری اور چوتھی شادی کی اجازت ہے، اگر کوئی مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تو ایسی کون ہی تنا جاتی ہے کہ ہر کوئی افسوس کرتے بیٹھ جاتا ہے، اگر کوئی مردعیا تی کہ ہر کوئی افسوس کرتے بیٹھ جاتا ہے، اگر کوئی مردعیا تی کر رہا ہے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، کیکن اگر کوئی جائز طریقے سے عقد کر لے تو ظالم ہو جاتا ہے۔'
اور لے کے لیجے میں داضح تفلی تھی، وہ بہت اچھے انداز میں جہان کے ساتھ یہاں کے ہر فرد کا دفاع کر رہی تھی، مہاتو نظروں میں اس کے صدیحے واری ہوئی جارہی تھیں، ان کی بہو بجھدار ہے وہ

جانی تھیں مگر دہ اتنی دین کی بھی مجھ رھتی ہوں کی اہیں انداز ہتی نہ تھا۔ ''تم پاگل ہو گئی ہوڑا لے، ان لوگوں نے تم بہ تعویذوں کا اثر کرا دیا ہے، کیا کہوں میں تہمیں سوائے

اس کے؟'' و ہا تنا جھلائی تھیں کہ مجڑ کے ہوئے انداز میں لہتی اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ دنتم جیسی ہی عورتیں ہوتی ہیں جواپنا گھر خود پر باد کرتی ہیں، میں جانتی ہوں ان لوگوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں یہ سمازش ہے ان لوگوں کی ہمارے خلاف، میں یہاں ہیں جھوڑ دں گی تمہیں، ان کا کیا مجروسہ جیسے آج اپنے بیٹے کی شادی کی کل تمہیں راستے سے ہٹانے کو جان لے لیس تمہاری تم چلومیرے سماتھ۔''انہوں نے خوتی نظروں سے جہان کو دیکھ کرکہا اور ڈالے کی کلائی تھام کر جھٹکے سے اٹھایا، ڈالے

ایکا یک پریثان نظراً نے لگی۔ دوپلیزمی چھوڑیں جھے، پہنہیں کیسی ہاتیں کررہی ہیں آپ۔'' ڈالے بری طرح سے شرمندہ ہو کر

بوگی ۔ ''تم اب یہاں نہیں رہوگی ژالے بیمیرا فیصلہ ہے، اسے اگر تنہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے تو اپنی روسری بیوی کوطلاق دیتا ہوگی۔'' مسز آفریدی کے لیجے میں ہرگز کوئی مخبائش بیں تھی جہاں سب شدید تناؤ ''ماروں میں میں دیاجہ اس خرص کی وگیا تھا۔

، کاشکار ہوئے جہان کا چہرامرح ہوکر رہ کیا تھا۔ '' مائینڈ اٹ مسز آفریدی، آپ ہوتی کون ہیں میری زئیدگی کے فیصلے کرنے والی؟''جہان کے لیجے 'میں سردی کیفیت اثر آئی تھی، اس کی آ داز میں غراہٹ نمایاں تھی۔

منا (37) منا (37)

د دنہیں میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ پر نیاں ..... پر نیاں جیٹے۔''ممانے پہلے اسے جواب دیا تھا پھر پر نیاں کے بیڈردم کے آگے رک کراسے آوازیں دیں۔ ''جی مما۔'' وہ گلانی دو پٹرسلیقے سے اوڑھتی با ہرنگی تھی۔

" عدن کوسنیالو نیٹے اور فاظمہ کو جا کراس کی مال کو دے آئی، جہان دو بیٹے فاظمہ کو بھی۔ "جہان نے فاظمہ کو گود سے اتارنا چاہا گمروہ اس سے جیٹ کی تھی اور بسور نے لگی ، پر نیال مسکرا دی۔

''' یہ جہان بھائی کے پاس ہے کم از کم میرے پاس نہیں آئے گی جائیں زیل کو دیں آئیں اسے ''۔' بھائی۔''

بریں۔ ''ہاں منے زینب کو پکڑا کر پھر آپ آؤ وہاں، میں بلاتی ہوں بھائی صاحب اور بھا بھی بیکم کو۔'' مما نے بھی پر نیاں کی تا ئید کی تھی اور آ محے بڑھ کریایا جان کے کمرے میں چکی گئیں۔

'' جہان نے مختر بہت بھائی؟ کہاں جمع ہورہ ہیں سب لوگ؟'' جہان نے مختر الفاظ میں تازہ صور تحال اس تک پہنچائی اور بلٹ کر زینب کے کمرے کی جانب آگیا، وہ کھڑ کی کے آگے کھڑی تھی ہاتھ میں سل فون تھا، جواسے دیکھتے ہی بےاختیار اس نے پشت یہ کیا تھا۔

"دسز آفریدی کے رویے پیمل بہت شرمندہ ہوں زین۔" فاطمہ کواس کے حوالے کرتے ہوئے

جہان نے جوہات کی ھی اس نے زینب کے ہونٹوں پر ذہر خند جھیر دیا تھا۔ ''شرمند و ہوتے آپ اس صورت العظمے لگتے ہیں ہے صاحب اگر آپ خود ندید کرتے ہوں ، بہت

اچھاہوا کہ آپ کی طرح انہوں نے بھی میری اوقات یا د دلا دی ، انہیں بیضرور بتاہیے گا کہ میں نے کب کب کس انداز میں ڈورے ڈالے تھے، شایدان کی وجہ ہے ہی جھے بھی پنتہ چل جائے۔'' اس کی کرخت لیجے میں سرد پھنکاریں تھیں، جہان بخت عاجز ہو کررہ گیا۔

'''لُوگوں کو عادت ہوتی ہے نضول میں ہانگنے کی ،آبتم ہر کسی کی باتوں کو یونمی دل پہ کسی مجرو گی؟'' '''لوگوں کو گولی ماریں صاحب،آپ کیا کہ رہے تھے اس سے پہلے بچھے؟'' وہ یقیناً بہت ہرٹ

ہوئی تھی جھی صدمہ ابھی تک باتی تفا۔

W

W

W

'' مائی گائی، زنی میں نے ایسی کوئی نضول بات نہیں کی تھی۔'' جہان نے بخت احتجاج کیا تھا۔
'' یہ بحث بھی ختم نہیں ہوگی، آپ جائے آپ کی ساس صاحبہ منتظر ہوں گی آپ کی۔' نینب نے غصے میں آکر پھر طنز کا تیر چلایا تھا، جہان نے مزید کوئی دضاحت سناسب نہیں تجی، نیب کے چہرے پہ جوتا تر ات تھے وہ صاف صاف الفظوں میں کہتے تھا سے جہان کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں ، جبکہ اس کی فاموشی سے والیس یہ نیب کے اندر ہوئی ٹوٹ بھوٹ میں ایکاخت اضافہ ہوگیا۔

(آپ ہمیشہ تونمی جھے ڈی گریڈ کرتے رہے ہیں ہے اور یونمی کرتے رہیں گے۔) بے کبی اور سبکی کے احساس کے تحت اس کے آنسوروانی سے بہتے چلے گئے تھے۔ جنگ جھڑ ہند

''می شاہ ہر جائی نہیں نہ دل پھینک، پلیز آپ ان کے لئے استے تھرڈ کلاس ریمار کس نہ کریں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ شاہ میرے ہز بینڈ ضرور ہیں مگرمیری پراپر ٹی نہیں، بیدوسری شادی جس ک میں نے خودا جازت دی انہیں اور بغیر کسی جرکے دی ہے، کرنے کاوہ پوراحق محفوظ رکھتے ہیں۔''

منا (36) هي شير 2014 منا (36)

كرتين طيش بجرے انداز ميں اھى تھيں ،جب بيانے برے حليماندانداز بي البيس مخاطب كيا تھا۔ "كام داؤن مسر آفريدي! آب بهن بن جاري، اس طرح سے خفا موكر نه جاسيے، ديكھتے نكاح شادی اور طلاق بچوں کے کھیل میں میں ،آپ کو بردباری اور حل سے معاملہ مجھنا جا ہے پلیز۔ "مسز آ فریدی کمحه بحرکورلیس، پھر تندنظروں سے انہیں ملیٹ کر دیکھا تھا۔

W

W

W

M

" آپ لوگ اپنی ی کر چکے ہیں، احسان صاحب، اب میری باری ہے، یا در کھیے ہیں معاف ہیں کیا کرتی اینے مقابل کردن تان کر کھڑے ہونے والوں کو میری بنی کوآب نے ایسے ورغلایا کہاس نے آ تکھیں ہی چھیر لی مجھ ہے، میں معاف کر دوں کی ایسا کرنے والوں کو، ہر کر نہیں، ایک ہی ہی ہے ہی میری کو یا میری کل متاع ، آب لوگوں نے وہی ہتھیا لی ، مجھے دوکوڑی کا کر کے رکھ دیا ، اب میں چین سے مہیں بیٹے چاؤں کی اونہد'' ان کے کہتے میں تفحیک بھی تھی چھارت اور طیش تھی، جہان نے تعطعی ان کی تقرير كااثر مبيل ليا تعااليت مما جان اورمما ضرور خا نف نظراً في اليل

' خدانخواستہ کیا کریں کی بیمختر مہ؟''ممانے دال کر پیا کودیکھا تھا، پیا روا داری سے منگرا دیئے۔ '' کم آن بیکم صاحبہ، آپ نے وہ کہاوت مہیں منی جو کر جتے ہیں وہ برستے مہیں۔''جہان نے ژا لے کو دیکھااس کے چیرے یہ بھی تشویش تھی ،خود جہان بھی کسی قدر بے چین نظر آنے لگا تھا،مسز آ فریدی کر کرپشن اور غنڈ اگر دی کا مظاہرہ وہ بھی ملاخطہ کرچکا تھا، بیاتو اس کی قسمت اٹھی تھی کہ اس بازی میں والے آفریدی اس کے ہاتھ لگ کی تھی تو ہرزم کا ازالہ ہوگیا تھا۔

'' پریتیان ہونے کی ضرورت مہیں ہے زالے جمہیں پتد ہے نا ڈاکٹر نے سیکشن فری رہنے کی خصوصی تاكيدى ہے مہيں۔" جہان (الےكواس كے كمرے ميں چھوڑنے آيا تواسے كم صم اور متفكر ياكرزى سے

'آپ کی کوچانے ہیں ہیں شاہ، میرایر بیٹان ہونا یو تی ہیں ہے، اب تو مجھ سے بھی سخت خفا ہیں، ميري جھي بين سيل کي ۔ ' وه جيسے روجھي جو کر بولي هيں۔

' کچھ نہیں ہو گا یار، ابویں کیول مینش لے رہی ہو؟'' گو کہ جہان خود بھی متفکر تھا مگر وہ اسے

''آپ بھی رہے بات کہدرہے ہیں؟ جبکہ پنتہ ہے وہ آپ کے ساتھ بھی کیا کر چکی ہیں۔'' ژالے نے اس مل اس سے بی ہیں جینے خود سے بھی نظریں جرائی تھیں ، جہان ایکدم سے ہس پڑا۔

" مجھے اس بات کی ہر گر بھی کوئی کہ بہیں ہے، بلکہ مجھے ان کا شکر گزار ہونا جا ہے، ان کی اس سازش کی دجہ ہے ہی مجھے اتنی اچھی بیوی مل کئی تھی۔''جہان کی بات بیرژالے جھینپ ی کئی تھی ، پھرجیسے بنی کلاک پرنظر پڑی چونک کر رہ گئی۔

''زاتِ بہت ہوگئ ہے شاہ ،آپ اب بھی جاؤ گے؟''

FOR PAKUSTAN

" آپ کی والد محترمہ نے آ کر سایرا بروگرام چوبٹ کردیا، اب دیکھا ہوں کب جانا ہے۔ "جہان ل وضاحت بيزال بيسيريليكس بوني هي-

الو پھراب آپ جا کے آرام کریں، زین آپی بھی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ' ژالے کے کہنے یہ جہان نے ٹھنڈا سانس بھر کیا تھا۔ ''می پلیز ،انف،آپ چلی جا میں یہاں سے یہ' ژالے نے اپناہاتھ جھلے سے ان سے چیٹر الیا تھا، وہ ان کی بجائے جہان کوتشولیش کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی جس کے چیرے پہنخو ت اور درستی کا تاثر ہر لحظہ

W

W

W

" میں ہرگر بھی کسی نیصلے کو کرائے بغیر نہیں جاؤں گی ،اگر جیا تگیرا بنی دوسری بیوی کوطلاق نہیں دے گا تو پھراسے تم سے طع تعلقی اختیار کرنی ہو گی ، بیا بھی ای وقت تمہیں طلاق دےگا۔'

''ممی .....!!!'' ژالے بیچی ہوئی آواز میں چین تھی اور پیلی پر ٹی رنگت کے ساتھ یوں نیچے بیٹھے کی جیسے وجود سےخون کا آخری قطرہ بھی کسی نے چھوڑ لیا ہو ہمما اور مما جان پد حواس ہوکر اس کی جانب کپلی تھیں اور اسے سنجالنے کی سعی کی پریشانی ان کے چہروں سے ہویداھی ہمیلن مسز آفریدی نے بہت منفر مجرے انداز میں آہیں ژالے ہے دور دھلیل کرایک طرح سے اسے اپنی کرفت میں جگڑ کیا تھا۔

'' خبر دارکوئی نز دیک ہمیں آئے گامیری بتی کے ، میں ایکی طرح سے جاتی ہوں جننی آپ لوگوں کو اس سے تعدر دی اور پیارے۔'' وہ پھنکار پھنکار کر کہدر ہی تھیں مما خفت زدہ جبکہ مما جان کوڑا لے کی طرف سے تشویش ہونے للی ھی ، جویڑھال اور پیم جان ی نظر آ رہی ھی ، اس صورتحال نے جہان کے ضبط کا پیاندلبریز کر دیا تھا، اس نے ایک جھٹے سے ژالے کو ان کی کرفت سے نکال لیا تھا اور انہیں سرد نظرون سے دیکھا ہوا تھنڈے تھار کہے میں بولا تھا۔

'' آپ نے جو کہنا تھا کہ چلیں اور ہم نے جتنا ہر داشت کرنا تھا کرلیا،اس سے زیادہ کی نہ مخواکش ہے نہ میں آیے کو اجازت دوں گا، یہ آپ کی بینی میری ہوی ہے، یہ فیصلہ بھی ای کا ہو گا کہ یہ آپ کے ساتھ جائے کی یا یہاں ہارے ساتھ رہے گی، بٹاؤ ڑالے کیا جاہتی ہوتم؟'' جہان نے خوفز دہ اور مصطرب نظر آنی ژالے کو تفام کرصوفے بیہ مماکے پاس بٹھا دیا تھا، انہوں نے ای کا سراینے کاندھے

میں می کے ساتھ میں جاؤں کی شاہ بلیز مجھے پہاں رہنا ہے آپ کے ساتھ۔ ' وہ اتن ی بات یکہتے رو پڑی تھی ، جہان نے طنز بیدنگاہوں سے مسز آ فربدی کو دیکھا جن کا چہرا دھواں اور رنگت پھیکی پڑگئی

" من لیا آپ نے؟ میراخیال ہے آپ کی تعلی ہو جانی چاہیے۔ "جہان کے لیجے میں محری کان

الکی بات یا در کھنا زالے میں تمہاری ماں ہوں اور ماں اولا دکی بھی دسمن ہیں ہو عتی ہتم نے ان خود غرض کو گوں کو جھے پہتر ہے و ہے کرمیری انسلٹ کی ہے کو یا اور سنر آفریدی کی تو بین کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھا تا ہے، ابھی بھی وقت ہے سوج لو، فیصلہ کرلو، اگر تمہاری تربیح تمہارا شوہر ہی ہے تو پھر تمہیں مجھے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ 'مسز آ فریدی کالہجہ دوٹوک اور سفاک تھا، ژالے کے چہرے پہ ایک رنگ

'شاہ کے مقابلے میں میرے سامنے ساری دنیا بھی چھوٹ یرہی ہونا می تو میں ساری دنیا کو چھوڑ دول کی۔ " رایے اس دھملی کے جواب میں صبط کھوکر کی پڑی تھی، مسز آفریدی کے تابوت میں کویا آ خری کیل تھونگی تھی ، وہ اپناسیل فون جھیٹ کر بیک اٹھا تیں کا ندھے سے سرکتے ساڑھی کے بلوکو درست آمنا (38) سائند (38) المائندية (2014) منا (38) المائندية (2014) منا (38) المائندية (2014) منا (38) المائندية (

منا (39) سند 2014

ورہے آفس نہ جا تیں۔" انو کھا مطالبہ ہوا تھا، جس نے جہان کو جرت کے سمندر میں وعلیل دیا۔ د جمہیں کوئی کام ہے جھ سے؟ " وہ لے دیے کے کہی جھے سکا تھا۔ وديهي مجهليں "نينبينے بے نيازي برتى، وہ بٹن بند كر چى تھى، اب اس كا كالر درست كركے ٹائی کی کرہ لگانے میں مصروف تھی، جہان نے اس کا وہی ہاتھ پکڑلیا تب زینب نے اسے دیکھا تھا۔ د میں کیسے بچھ لوں بھی سمجھاؤ مجھے کیوں رو کنا جاہ رہی ہو؟" " آپرک جائیں گے میرے گئے؟" زینب نے اسے جھا پچتی پڑھتی نظروں سے دیکھنا شردع '' بیتورو کنے والے پہ ہے، کیما وہ روک سکتا ہے؟ اس کے لئے پچھ ماننے پچھ منوانے کا حوصلہ ہونا ضروری ہے۔ 'جہان کی بات پرنسب نے سرد آ و بحری طی-و پر تورہے ہی دیں، آپ نے اب تک کتنی باتیں مانی ہیں میری۔' اس کالبجہ طنزیہ تھا، جہان و المراري وه بات ماننے والي اي نہيں تھي، ابتم کھو ميں مانوں گا، بولوتو سبي -'' " بنا کے کسے وعدہ کررہے ہیں، اگریس نے وہی والی بات کہدوی تو ....؟" زینب کے لیج میں تیش در آئی تھی، جہان نے گہراسانس تھینجااوراس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہے گیا۔ "اس کے متعلق میں مہیں بتا چکا ہوں کہ ہیں مان سکتا، بار بار ایک بات کرنا مجھے پہند ہیں۔" وہ منجيده موجكا تفاه زينب مونث چاتى راى -''اگریں کوئی وجہ نہ بٹاؤں تو آپ میری بات نہیں مانیں گے؟'' سچھ تو قف سے نہ نب نے پھر اے خاطب کیا،اس کے لیج میں عمیب کا آج میا-" یارکیا ہو گیا ہے کیوں ایج خراب کرنے کے دریے ہو، آفس میرے بیں آپ کے والد گرای کا ہے، وہ میں جانتے کہ آج میں آپ کے ساتھ ہوں ، دد بیویاں والا بندہ چاہے جتنی بھی خٹک زندگی گزار ر ما ہو، ہرانسان اے ہمیشہ مشکوک نظرے ہی دیمے گاکہ لازی ردیش کا معالمہ ہوگا۔ 'اس کا لہجہ شرارتی اورشوخ تفاءزين خفت زده ي موكرره كئي-و او کے .... جائیں آپ، جھے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔'' وہ جلا کر کہتی باہرنگل کی تھی ، جہان شیٹا کر '' خفا ہو گئی ہے؟'' زیاد نے اپنے کمرے سے نقل کر اس کے ہمراہ چلتے ہوئے مسکراہٹ دہائی، عربی ال مر "باس ..... باس بهت مهر بانی اس گائیڈ لائن کی۔" اس کا لیجہ ایسا تھا کہ زیاد شرمندہ ہو کررہ جہان ٹھنڈا سائس بھر کے رہ گیا۔ ''اونہہ ..... بھلائی کا تو ددر بی نہیں رہا، میں دانعی آپ کی میلپ کرر ہا تھا ادر نہایت منجیدہ بھی تھا۔'' سر س "اگرتم استے بی شجیدہ اپی شادی کے لئے ہوجاتے تو نوریہ کب کی اس گھر میں آ چکی ہوئی "
منا (1) دیشتہ بیسی 2014

( کاش ایسا ہوتا ، کاش وہ میراا نظار ہی کر لیتی ، محبت تو ایک طرف رہی۔ ) " ان جار با ہوں ، تم دوالے چلی ہو؟" جہان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، ژالے مسكرادى۔ 'جی لے چلی ہوں۔''اسے جہان کا یوں توجہ دینا خیال رکھنا ہمیشہ سرشار کر دیا کرتا تھا۔ " أب كي والده ماجده غصه من كئ بين غصه اتر جائے تو أنبيس منا ليجئے كا ژالے، آف كورس شو مر کیساتھ مال کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔' ' جی کیکن ، شادی شدہ مرد کے لئے مال کے حقوقی بہت اہم ہیں ، شادی شدہ لڑکی کے لئے اس کے والدين سے لہيں زيادہ اس مے شوہر كے احكامات كى ميل ضروري ہے۔ " (الے نے شرير أنداز مل كهد كراسة ديكها تفاء جهان في مسكرا كراس كا كال تفيكا تفا-"میری جان آب این مل سے یہ بات تابت کر چی ہیں مسئلس مائی لیڈی۔" ودس نے اپنا فرص ادا کیا ہے شاہ ،آپ یہ ہر کر احسان میں کیا۔ "اس کالبجہ زم اور محبت آمیز تھا۔ '' بجھے تم یہ فخر ہے ژالے ،تم میرے لئے خدا کا تحفہ ثابت ہوئی ہو۔''جہان نے جواباً پوری معدافت ے اعتراف کیا تھا، ژالے کے چرے پہ آسودی ہے بھر پورمسکرا ہے بھرائی تھی۔ '' کوئی ضروری ہے آج آپ کا آفس جانا؟''جہان باتھ لے کر باہر لکا تو زینب بہت بے دلی ہے اس کی شرث پریس کررہی تھی،اس بات یہ جہان نے پچھا بھن آمیز نگا ہوں سے اسے دیکھتے تولید کلے ے تکال کر بیڈید بھینکا اور جھک کرسوئی ہوئی فاطمدکو بیار کرنے لگا۔ " كيا يوجها ب مي في المان المناسوال اكنور مونا عصر دلاكيا تها، بليك بين يه سفيد شرث بهنه اس کا مضبوط تمرتی وجود کننا نمایاں اور خاص تفاء زینب کواب اکثر اسے اس طرح دیکھنا بھی اچھا عقبہ

"اكرضرورى ندموتا تو ميس كيول جاتا آفس، محصية سوال بى بمعنى لكا بهتمهارا" جهان نے ات د كيهكر نخوت سے جواب ديا تھا، زينب نے ہون جھنے كئے تھادراس كى شرث بستر يہ مجينك كررخ

(بيآدي ساري زند كى يونجي ميري جان جلائے گا پند ہے جھے۔) اے فعمد مبين رونا آنے لگا تھا۔ " فنا ہو گئی ہو۔ " جہان نے پیکھے سے آ کراس نے کا ندھے یہ ہاتھ رکھا جے اس نے فوری جھلک

"آب كويرواه إس كى؟"وه ترخ كر بولى مى-" ريرواه شديموني توبيسوال كيول كرتاء احتى لا كي تم اتني بردي بوتني موهمر بهت ساري باتيس الجمي بهي معجمانا يرزني بي مهمين - "مسكرا بث ضبط كيده بهت شرير انداز من كهدر ما تفا-''اک بات مانیں گے؟''زینب نے اس کے ماتھ ہٹا کرخوداس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے شروع کیے، جہان تو انداز دکر ہائی کے اس مظاہرے یہ ہے ہوش ہوتے بچاتھا۔ " بيتو بات كي نوعيت بيه دُبينيدُ كرمًا ہے خبر كهوتم " وه سجيده بهو كيا تعاتو دهيان يهي تعاوه وہي نضول ہات کرنے والی حی۔

مُنْ الله (40 الله الله المسال 2014

W

W

W

W

W

m

الور مياندن الميان الم

ا اور میرے دو تین نہیں تو ایک بچہ تو ضروراس دنیا میں آچکا ہوتا مگر ..... بنہیں ہوا تو اس میں بھی آپ جیسے ظالم اور بے حس سفاک بھائیوں کا قصور ہے، خاص طور پہآپ کا، جہان بھائی کیا چلا جاتا اگر

یا رمعاف کر دو،اب ضرورتمهاری سفارش کر دون گا، اطمینان رکھو '' 'خدا آپ کو بھاگ لگائے ، مولا خوش رکھے۔' زیاد دانت نکال کر دعا کیں دیتے نگا، وہ یونی منت سکراتے ڈائینگ ہال میں آئے تھے، جہاں حسب معمول اس وقت خاصی رونق ہور ہی تھی۔ "مرى گاڑى كل تم كے كر كئے تھے نازياد؟" معاذ نے اسے اندرآتے ہى ديكھ كر آڑے ہاتھوں ليا

" كيا بو كيا إلى الله جرا كرتونيس لے كيا كہيں ، واپس لاكراى ديانت دارى سے كورى كى ہے پورئیکو میں۔ 'وواس کی کڑی نظروں کے جواب میں ای ڈھٹائیے سے بولا تھا۔

'' ہاں اتنی دیانت داری سے کہاس کے پچھلے دونوں ٹائر پنگجر ہوگئے ہیں،اب میں تمہاری دہ چھٹیجر بائیک کے کر جاؤں گا، سارا ایکی خراب ہو کر رہ جائے گا کالج میں۔'' وہ پینکار رہا تھا، زیاد نے دانستہ

و مما دیکھرای ہیں اس کو؟ پیتہ بھی ہے میں اتالیث ہور ہا ہوں اگر ورکشاپ گیا تو مطلب مزید

الان تو كمرے ہے جلدى لكل آياكريں، مسئلے مسائل سے آگاہى رہتی ہے، مگر آپ تو مجنوں كے جانشين بين كويا-''زيا دكلس كر بولا تقاء معاذ چيك اتفا\_

"ال اصل جیلسی ہی مہیں میں ہے

W

W

W

'ہاں تؤ ہے، اب کیا جلوں بھی نہ میں، بس ایک صرف میری ہی شادی نہیں ہورہی۔'' '' انوہ معاذتم میری گاڑی لے جاؤ، اس سے کیوں کڑے جارہے ہو۔''

و بھینکس ہے، لا وَ جانی دو۔ ' معاذ نے بھی اسی وقت بحث ختم کر دی تھی، جہان سے جانی لے کر

' پری جان آج تم وہ پر بل والاسوٹ پہنزا اور ساتھ میں پرل کا سیٹ او کے شام کو ہاہر چلیں گے۔'' وہ یونی با تک لگاتا ہوا بارنکل گیا، گاڑی میں بیٹھ کر وہ کالج کے راستوں بدرواں دواں تھا تو اسے اندازہ تك نہيں تھا اس گاڑى كے كب سے منتظروہ دوآ دى اسے فالوكررے ہيں، پھر ايك خاص مقام پر انہوں نے اپنی کارروائی مکمل کی تھی، معاذ کو بے ہوٹی کی دوا میں ڈوبارو مال سے ہوش وخرد سے برگانہ کرے اس

ہے کئے آدی نے اس کی گاڑی سے اپنی میں منتقل کیا تھا، جہان کی گاڑی وہیں کھڑی رہ گئی تھی، کراچی جیئے شہر میں ایسے واقعات اتنے عام تھے کہ جس کمی نے دیکھا بھی جیسے دیکھ کربھی نظرانداز کر دیا۔ (جاری ہے)

ميا (42) سندېر 2014 سندا (42) سندېر 2014

وہ کھڑے لئے سے گرا تھا، احس علی نے اس کمبح اس کی بے جمر اور سفاک آنگھوں میں محبت کو تلاشے کی کوشش کی ، میدوہ اجلبی آنگھیں فیں جن میں محبت کی قیدیلیں ہمہ وقت اس کے لئے روش رہا كريل معين ، جن آلكھوں ميں حمائكنے براسے اپنالورا وجود محبت كے نور ميں نہايا بوالگنا تھا محبت اس کے بور بورکو بھکو دیا کرلی تھی، مجبت اس کے اندر ہاہر بسیرا ڈالے رقصال ہونے لئتی اور وہ تو من شدی کا در دکرتے محبت کی بارش میں بھیکنے لگیا۔

W

W

W

وه كوني عام محبت نهيس تفي وه الوره قيوم كي محبت تھی جو تورین کر احسن علی کے وجود پر برسا كرتى تھى بيروہ الوہرہ قيوم تھى جس كى نگاہ الفت تسي غاص الخاص تخص ير بھي نہيں يرتي تھي،وه الی شمع تھی جس پر جلے بغیرصرف جھلک مانے کو یروانے جل کر مرنے کو تیار رہا کرتے تھے، وہ سونے کا نوالہ منہ میں لے کرمہیں بیدا ہونی تھی وہ ہیرے جواہرات جڑے برتنوں میں کھا کے بڑی ہوئی تھی،اس کی نگاہ النفات جس مریزے وہ پھر عام تو مندر متا،حسین و بمیل اور امیر کبیر الومیره قیوم کسی کوعام رہے ہی نہ دیتی تھی پھروہ احسن علی کو لیے عام رہے دیتی کہ جس کے خاص ہونے کی کوائی اس کے دل نے دی تھی اور کیا خبروہ کیا تھا ياده بھی اس کا کونی بلان؟

پہلے جس بات پر وہ اترا تا تھا اب<sup>حق</sup>یقت جان لينے يرشرمنده تعا؟

" يا الله خير " افتند في دال كرول ير باته رکھا تھا،رات کے بارہ نج رہے تھے اوراٹس علی افطاری پر بھی مہیں لوٹا تھا، کیلری میں تہل تہل کر اس کی ٹائمیں شل ہو گئی تھیں مگر وہ نہیں نوٹ رہا

الیل توانانی بجر دیا کرتے کروہ ہرکڑ دی تسلی سہہ " بہت ہی لا برواہ ہو گیا ہے بیاحس بھی ،ابا م بھی مسکرا دیتی ، اس کی آتھوں میں محبت کی میاں سے شکایت لگائی ہی یوے گی۔"اس نے حبلتے ہوئے سوجا بھی چھیسوچے دہ اہا میاں کے كرے كى طرف بڑھ آ كى تھى۔ "ابا ميان .....ابا ميان .....مو محك كيا؟" دردازے میں کھڑے ہوکراس نے لمحہ مجر کود یکھا وہ اوندھے منہ لیٹے ہوئے تھا فتنہ کے ہونٹول ہر بے ساختہ مستراہث چیکی ،ایا میاں اوند ھے ہو کر بالكل بيوں كے سے انداز ميں سويا كرتے تھے۔ " چلو جي ابا ميان جهي سو محير اوراحس جهي تهين لوثا ادرتم افتنه احمر بينه كرفكهان مارو جب تك

احسن کھر مہیں لوٹ آتا ادر ابھی ان محتر م کے غصے كانتانه بهي بنيا بوكانجاني مروقت غصر من كيول رہتا ہے۔' اس کی یا دینے ہونیوں برمسکان بھیر کی می اس کی خود کانی او کی آواز میس جاری

"اما ميان كمت تصركه افتنهم بريثان مت ہوا کرو،سب تھیک ہوجائے گا۔ ' اور وہ کھی ای انظار میں تھی کہ کب احسن شادی کے لئے ماک

انتنه کو احسن علی سے کوئی امید مہیں تھی مر اے ابامیاں کی ذات ہے بڑا آمرا تھا، اس کے والدين كے بعدوہ بى اس كاسبارا تنے، سكے جيا یکی نے تو منہ بھی مہیں لگایا تھا، ابا میاں اس کے والد کے دور کے کزن تھے، ایا ای کی وفات کے فوراً بعد ملمان جا کراہے اپنے ساتھ کرا چی لے آئے تھے، کچھ ہی عرصے میں احسن کے ساتھ منكني بھي كر دى ميدالك بات كداحس اس منكني ہے خوش نہیں تھا اور افتنہ کو باد تھا وہ کئی دن ابا میاں سے ناراض رہا تھا۔

مراہے تو جیسے اس کی برداہ بی نہیں تھی خودی پر یقین ،محبت بدایمان کامل اس کے اندر

" چلو پھر، مر ملے تم بولو، بمیشہ ملے بولتی ہوں۔'' وہ بات بے بات مسکرار ہی تھی۔ " فیری سے جاری شادی کی بات کرنے مجھے اپنے کھرتم کب بال رای ہوالور ہے اے یاد تياوه لحد جب الوره اس كي طرف ديم كم مسكراني تھی اس مسکر اہٹ میں استہزا ئے تھا مکراحس علی کو اس کے محبت کے نشے نے اس سے وہ دیکھنے ہیں

''بہت جلد .....ہم شادی کریے ہیں۔' اوراحسن علی اس اقرار کے بعد دعفت اللیم کی دولت ملئے جیسی خوتی محسوں کر رہا تھا،اس کے اندر باہر جل تعل خوشیوں کی بارش ہونے لکی تھی۔

W

W

W

t

Ų

C

''او تھینک یوسو کی جان، تم نے تو میری مشکل آسان کر دی کیونکہ ابا میاں سے بات رنے سے پہلے میں تم سے بات کرنا جا ہتا تھا۔'' اس نے جوش جذبات میں آ کر الویرہ کو کندھوں

"لیسی بات احس!" احسن نے اس کے حیران چرے برغور کے بغیرا سے فوراً بتلایا تھا۔ . دد میں افتنہ سے شادی سے انکار کر رہا ہوں ، نجانے کیوں اہا میاں نے وہ یا کل او کی میرے ملے باندھ دی قربانی کا بکر انہیں بورے شہریس ایک میں ہی نظر آیا تھا۔" اس کے کہیج کی زہرو براري نے اس كے خوبصورت نقوش كو بكار ديا تھا الور ہ مسکرانی تھی پھر دو قدم اس کے مزدیک

الم ایک اچی الوی ویدرو کرتے ہواجس ادر افتند ایک ایکی لاک ہے۔ 'احس نے اس لمح چونک کر این محبت کو دیکھا تھا وہ کسی کی د کالت کر رہی تھی افتنہ احمد کی ،جس کا آج سے میلے وہ نام بھی سننا کوارامبیں کرتی تھی، آج کی اس کایا بلیث نے اسے تعجب میں متلا کیا تھا۔

ورسے بھی دیکنے لکتیں، احسن کو حمرت ہوئی پیاڑی انسان تھی یا نہیں اور اگراؤ کیوں کی طرح ہے کوئل جذبات رھتی تھی تو پھر عام لا کول ی طرح رونی کیوں میں تھی ،احسن کی تندوترش ائے تکایف کیوں مہیں دی تھیں ، وہ بے عرالی كرواكر بھي اس كے سارے كام كيول كرني تھى۔ اے لگتااس کے اندرعزت نفس کی تمی ہے الجرشعوري جواسے احسٰ كي تكليف ديينے والي تنبي بھي ايذاء ميں پہنچاني تھيں،مگر وہ بھي سمجھ المیں بایا کہ دراس کے اعدر عزت وس کی می شہ ای شعوری ، وه محیت کے نور میں جھیلتی تھی جواحس کی تندورش اور سی با تیں اینے اندرجذب کریے اسے برداشت عطا کرلی تھیں اور مدوہ محبت ھی جس کا دعویدار ہونے کے باوجود بھی وہاس سے با

اے دہاں بیٹے بیٹے کی مھنے ہو گئے تھودہ آج الويره تيوم كے ساتھ افطاري كرنے آيا تھا جو این کو بطور خاص کسی سے ملوانے کے لئے لائی

"میں آج تم سے کچھ خاص کہنا حابتا ہوں ایاس نے اس کی ہیرے کی کنوں کی مانند مملق آنکھوں کو در مکھتے جذب ہے کہا تھا، وہ پت میں واقعی حسین تھی یا اسے دھتی تھی۔ ودبيل بهي متهبيل تس خاص الخاص مخصيت يت الوالة عامتي مول - "وه بحي اعتاد سے اس كى آ تھوں میں جما لکتے مسکرائی تھی، وہ اس کے بابا المراسي تيوم خان كے معارير بورااتر اتھا، جیے اور کے کی خواہش انہوں نے الور ہ کے لئے فاحمي وه بهو بهواي جبيها تقابه

درست قیاس آرائی یه سکرار ہی تھی۔ الدیرہ قیوم نے دھا کہ کیا تھا احسن علی کے وجود ''اس الچھی کڑی کو اور کوئی اچھا کڑکا مل جائے گا، احسن علی جدردی کے موڈ میں اپنی در دمند دوست تمہاری غیرموجود کی میں اس نے رہائے میں بہت دور تک گرے تھے، احس علی زندگی کی خوشیاں ہیں تیا گ سکتا، اے الور ہ قیرم مجھے بالکل جھی بورٹیس ہونے دیا ،میری تنہائی اور مصاختہ دوقدم پیچھے ہٹا۔ ہے محبت ہے اور اس کا ساتھ اس کے زندگی مجر کا حامل ہے۔ احسن علی نے اس کی استھوں میں آئکھیں ڈال کراعتراف کرنے میں تاخیرنہیں کی

کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھیں۔

اس كاكريبان بكزليتا اكرمحبت زنده رمتي تو .....؟

کی اور میں اسے حقیقت بھی بتا دوں گی۔''

ے؟ "احسن علی کے ضبط کا بمانہ چھلک گیا تھا۔

کرنے کی کوشش کی تھی۔

'حقیقت اس سب کے برعنس ب اور مجھے افسوں ہے کہ تمہارے آنے والے کمات بہت کی تکلیف اور اذبت لائیں گے۔''

تھی ہمیشہ کی طرح الورہ اس اظہار محبت پر

W

W

W

m

''يهيليال مت مجهجوا وَ الويرِ ه قيوم ، احسن على · کی محبت کو آ ز مانے کی بات کر رہی ہوتو جان لو محبت آ زمائش کے ہرامتحان کے مرحلے کے لئے تیار ہے۔ "الورہ قیوم نے احسن علی کی آتھوں میں اس ہے جنون دیکھا ایسا جنون جوعشق کی راہ گزر پر جلنے والوں کے نصیب میں تقذیر رقم کرنی ے، مگراس سے نہلے کہ الویرہ جواب میں چھے کہتی وماں کوئی اور حالہ آیا تھا احسن علی نے ایک نظر آنے والے کو دیکھا جو وجیبہہ وظلیل ہونے کے بإد جود بھی احسن علی کو چونکا گیا تھا، شاید وہ الوریہ قیوم کیمشکراہٹ کا وہ بے ساختہ بین تھا جواہے ر تھتے ہی الوبرہ قیوم کے چرے پر پھیل گیا تھا، مجبت ہیرے کی کنیوں کی مانند الورہ قوم کی آ نکھوں میں جیک زہی تھی۔

''مه اظفر ہے آحسن'' الوبرہ نے تو بظاہر تعارف کی رسم نبھائی تھی مگر جانے کیوں احسن علی کا دل گہرے یا تال میں گر گیا تھا۔

''اور بیراحس علی ہول کے بقیباً، جنہوں نے دوسال میری غیرموجودگی میں تمہاری دلجوئی کی۔'' اظفر کے کہج کی استقامت نے احسٰ علی کے قدموں کومتزلزل کر دیا تھا، جبکہ الومرہ اس قدر

" ال بیاحس علی ہے، میرا بہت اچھا اور کے پرنچے اس کی عزبت نفس کے چیتھڑے اس

ا کیلے بن کو بہت خوبصورتی اور محبت سے ختم کیا 👚 ''میں نے تمہمیں آج اس کئے بلوایا تھا اور سب سے بڑی بات ڈیڈی کوسنجا لنے ہیں احسن، پلیز پیجھے غلط مت سمجھنا مگر یہ سب کرنا

بہت بے تکافی ہے اس کے کندھے پراین بازو بات ممل نہیں ہونے دی تھی۔ " ''اب ..... اب الويره قيوم اوه سوري اب حائل کیے یے تعلقی کے اس مظاہرے پراحس علی الور ہ افلفر عباس کیا جائی ہے مجھ سے؟ "ضبط کی غیریت کیٹر کھڑا کے رہ گئی تھی ،قریب تھا کہ وہ کے آخری کڑے جان بلب مراحل سے گزرتے ال نے بوی دفت سے خود کو کچھ کھنے کے لئے ‹ انبیس ابھی تونہیں مگراحس کو آج ای غرض سے بلوایا تھا، سوجا تمہاری بھی ملاقات ہوجائے

''الورِه..... كياتم لجھے چھ بتاؤگ كه مه آ دی کون ہے اور جارا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ''ریلیکس احسن ، میں حمیمیں بتانے ہی والی تھی۔"الویرہ نے ایپنے نرم خو کہجے میں اسے ٹھنڈا

میری بہت مدد کی۔' احسن علی نے تعریف کے میری مجبوری تھی اگر بیاسب نیوکر تی تو اظفر کو کھو اس انداز کو تخیر ہے ویکھا الوہرہ قیوم نے اس رہتی جس کا حوصلہ میرے اندر بھی بھی تہیں تھا، صرف دوست كيول بتايا تها ميه كيول تبين كه ده في كو اظفر پيند تبين تها جبكه بهم دونول يونيورش ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جلد ہی ہے ساتھ ساتھ تھے، اظفر کی قیملی تین بار رشتہ شادی کے بندھن ہیں بندھنے والے ہیں؟ کے کرآئی گر ڈیڈنے نے انکار کر دیا ؛ انہوں نے شرط " تھنک پوسونچ احس علی، میری الویرہ کا رکھ دی کے اگر میں نے اظفر سے تعلق نہیں تو ڈا تو خیال رکھنے کے لئے۔ 'اظفر دوقدم آ کے مصافحہ وہ مجھے اپنی جائداد سے عاق کر دیں گے، مجبوراً کے لئے بر ھا مراحس علی تعجب کے باعث ہاتھ جھے اور اظفر کو کورٹ میرج کرنا پڑی چر یہ باہر آ کے بڑھ مہیں سکا، یہ سی مہم اور غیرفہم یا تیں جا گیا اور ڈیڈی کی اعزاد میں لینے کے لئے میں تھیں جواحس علی جیسے ذہین اور لائق فائق ہندے نے تم سے مراسم بڑھائے کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم ڈیڈ کے فیورٹ ورکر ہو، پلیز تھے غلط مت

"تم نے اسے کی بتا دیا الورہ۔" اظفر نے سمجھنا میں تو صرف۔" گیراحس کمال نے اس کی

المرسي نبيس، ديدتمهاري وجدت اتنامطين ارزخوش ہو گئے کہ این ساری جائیداد میرے نام ٹرانسفر کر دی،اب کوئی فکرنہیں میں آسانی سے اینا اِدراظفر کا نکاح ڈکلیر کر دوں کی جم لوگ کل شام کی فلائیٹ ہے امریکہ جارے ہیں وہاں عید کے بعد جارار یسپش دیا جائے گا، مگر جانے سے پہلے میں کم سے کل کرتمہاراشکر سادا کرنے کے ساتھ تم سے معانی بھی مانگنا جاہی تھی، افتنہ بہت اچھی ''یہ اظفر عباس ہیں، میرے ہز بینڈ''

لڑ کی ہے احسن، میں نے ہمیشہ اس کی آئکھوں میں تنہارے لئے محبت دیکھی ہے جونور بن کراس کے بورے وجود کوروش کیے رکھتی ہے،اہے اپنا كرخوش قسمت ترين لوگول كي فهرست ميں اپنانا م

W

W

W

a

S

0

C

S

t

Ų

C

M

کننی عجیب ہات تھی محبت کا فریب دسینے والی اسے محبت سکھانے اور محبت مانے کا کر سمجھا رہی تھی احس علی نے استہزائیدا نداز میں اس کے چرے کی طرف دیکھا جو چند کھے پہلے دنیا کا خوب صورت ترین چېره تھا۔

و دتم چھ تیں کھو کے احس ، پچھ تو کھو۔'' الومر ہ کواس کی خاموثی ہے الجھن ہوئی جووحشت بن کر بورے ماحول پر چھانے تکی تھی، احسن علی نے محبت کی قاتل کو ایک نظر دیکھا اور روتے ب محمرلاتے دل کوتھ کا۔

''اخسن!''الويره نے پھر پيکارا تھا۔ ''شادی مبارک ہو۔'' میر کہہ کر احسٰ علی لمے لمے ڈگ بھرتا وہاں ہے جلا گیا تھا اوراب بچھلے تین تھنے سے وہ بارک کے اس تاریک محموضة میں ہیا، بچوں کی مانند پھوٹ بھوٹ کے رور ہا تھا،عزت نفس اور ہاشعور ہونے کے باوجود وه بھی الورہ قیوم کی، کی گئی زیادتی پر احتماح نہیں کر بایا تھا، وہ جنخ جاانہیں سکاوہ الومرہ قیوم کو ہرا بھلابھی نہیں کہہ سگا، جس لڑکی نے اسے محبت کرنا سکھائی تھی اس سے وہ نفرت نہیں کریایا ا دراس نے اعتر اف کیا تھا کہ وہ اس ہے بھی بھی نفرت ہیں کریائے گا۔

\*\*\*

و و شکته یا گھر کی دہلیز پر آن رکا ،سوئی جا گ کیفیت میں بیٹھی افتنہ قدموں کی آہٹ پر چونک كرسيدهي موتى ، دوينه شانون بريهيا تخ اس نے کیکری میں قدم رکھے ادر بغیر کیو جھے دروازہ وا

ایک ورت کیرے کی بطری وان می گئی جا مزاردن كالقداوس بط سلاست ورب وكص عف وه ديرتك كبرول كو دعيتي رسي يجر مايوسي ستعلولي -البن أب معنواس بين يوسي أب سیل کرل نے مود مار سواب دیا . و محرمهمر مير مدن كالمي مورا طاحط فراسية

W

W

W

a

S

0

C

S

C

0

میں آپ کو وہ پورا وفت دوں کی اور میرا وغرہ ہے کدرهوکہ بازمجت کے اس کھاؤ کو میں این محبت کی جاتی سے جردوں کی اور آپ کوائی محبت میں اس قدر كم كردول كى كه چيكى محبت آئيكو بھى ياد ہى مہیں آئے کی آپ ایک نیاجتم کیں گے اور میری ہمرای آپ کوخود پر مخر کرنا سکھا دے گیا۔' افتناحرن بيسب سوحا ضروركها تفامكركها حبیں کہاس پراہیے عمل کرنا تھا،احسن علی مجھ نہ تجمى كبتا مكراس كي آلتميس سب كهتي تقيس اورا فتنه احمر كاظرف اور وصف بهت بلنداور وسنع تفااس نے بھی اظہار مبیں کرنا تھا کہ احسن علی کے ماضی اور محبت میں لکنے والی تھو کر سے ماخبر ہے،اس کے جانے کے بعد اس نے دوبارہ توافل ادا کیے بدنوالل شکرانے کے تھے کہ اس ماہ رمضان نے اسے زندگی کی بے بایاں محبت دامن میں ڈال کر خوش نصیب بنا ویا تھا، یقینا بیعیدادرآنے والی ہر عیداس کی بہت اچھی اورخوش وخرم گزرانے وال هي کيونکه الله اين پارون کو يو کي جميشه دل کھول کے نوازا کریا ہے اور صبر ہمیشہ رنگ لایا كرتاب افتناف مسكرا كرخدا كاشكرادا كياتها

\*\*

لگا دیے ہیں کہ جب ان قیملوں کے کرنے کا وفت آتا ہے تو مقابل کولگتاہے کہ ہم نے بدنیملہ اس صلد حی یا بهدروی کے چگر میں کیا ہے، میں يبال مهميں غلط مينجيس آيا ند ہي اين صفائي دوں على مال بس مجھے بداعتراف كرنا ہے كداب اس ونت درست فیصله کرنے میں جھے بہت ونت مہیں لینا، میہ کچھ سے ہیں رکھالو، افطاری کے بعد میرے ساتھ چلنا عید کے دوسرے دن جاری شادی ہو کی اور عید کے تنسرے دن شاندار سا ولیمہ جمہاری مرضی اس کئے جمیس یو جھور ہا کہ جھے ات تمہارے دل کی خبر ہو گئی ہے اور ویسے بھی اب میں صرف اینے ول کی سننا جاہتا ہونی جو مجھے ایک عرصے سے تہارے گئے کرین سلنل وے رہا تھا، خرشادی پر اینے سارے ارمان تكالنا كيونكم ميس مبيل حابتا كه بعد ميس سارى ر بری تم جھے طعنہ دو کہ میں نے شاوی برتمہارے ارمان بورے ہیں کے اور زیادہ حیران ہونے کی ضرورت مہیں ہے اپنا منہ بند کر کو ورنہ ساری عکمیاں اندر چلی جائیں گی۔'' اور افتنہ احمہ نے ے ساختہ اس سے منہ بند کر لیا تھا، اس قدر فرما نبرداری براحس علی نے اسے مسکرا کردیکھا تھا فيحرشرارت سے كہدھى ديا تھا۔ 

اور مہیں ساری زندگی ایہا ہی فرمانبردار بنائے و کھے ' وہ دو قدم اس کے قریب برط ہو آیا تھا، افتندکی نگامیں مارے شرم کے جبک کی نتیں۔ "اور کسی نے ٹھک ہی کہا تھاتم واقعی میں بہت یہاری اور اچھی لڑکی ہو، بس اینا ظرف ميرے معاملے میں تھوڑ ابڑا اور وسیع رکھنا کہ ابھی زم تازہ میں گھاؤ بھرنے اور اعتبار کرنے میں معوز اونت تو لکے گائی۔''

" " آپ بالکل مجمی فکر مت کریں احس علی "

در گزر کئی ،افتنہ نے اسے دہلیز پر جے کھڑا دیکھا۔ "اندرآ جائي احسن، آج تو بهت دير لگا دی۔' وو ملیث کرراہداری میں چلنے لکی ، احس علی حال میں لوٹا خود کوسنجالا اور اس کے قدموں کے نثان برایے قدم رکھ دیے، پہلی باراس کے جلتے کچتے ول نے سکون کی اہر ول میں انز سے محسوس کی پھر جانے کس احساس کے تحت یو حیدوالا۔

"م تو يول يو چدراى موجيسے ميرى يوك ہو۔''افتدا حرنے بلٹ کراحس علی کے چبرے کی طرف دیکھا اورمشکرا دی ،احسن علی کواس مبہم سرا ہد میں چھے مفہوم کو ڈھونڈ نے میں دیجین

''ضروری نہیں کہ خیال صرف ہوی ہی رکھے اور استفسار کا حق مجھی صرف بیوی کو ہی

د محر میں تو بیرحق صرف اپنی بیوی کوہی دیا عامون گا-''افتندا حدری ضرور مربای مبین-. ' جب بيوي آگئ تب افتندا حمد استفسار يميس کیا کرے گی۔ ' یہ کہہ کروہ بھاری دل کئے چین میں چکی گئی سحری کروانے کے بعد نماز فجر میں بين كروه مچوك مچوك كرروني ، و كاتو كوني تبيل تر گر جانے کیوں دل بھر بھر کے آر ہا تھا اور جب وہ جائے تماز لیٹ کر اٹھی تب ہلی چھللی تھی ہی ایں کے دروازے پر دستک ہونی تھی، وہ چونک کی

''کون؟ اندر آجا نیس دروازه کھلا ہے۔' اسے نگا اہا میاں ہوں کے مکر وہ احسن علی کو اب سامنے و مکھ کر حیران ہوئی تھی جوان چند برسول میں پہلی باراس کے کمرے میں آیا تھا۔ "آپ خریت کھ جا ہے تھا کیا؟" اخس على اندريز هوآيا بولا چھيس-در بھی بھی ہم سیجھ ن<u>صلے کرنے میں</u> اتناوت

کر دیا ،احسن علی نے اس کے چیزے پر آنے والی جبک اور اطمینان کی لہر کو دیکھا،اے یاد آیا وہ ا کثر اسے کہا کرنی تھی ، جب وہ اسے بول بغیر يوجه دروازه كهولن يرثوكا كرتا تها\_

W

W

W

m

'' دروازه بغير لوجه مت كھولا كرو، بيه كراجي ہے اور يہاں كے حالات سے تم واقف مہیں ہوئی اجھی تک۔

" آنے والے کی آہٹ اس کے قدموں کے نشانوں کی خمر دے دیا کرتی ہے احس علی۔'' اسے عصبہ آتا تھا اس کی یا تیں اکثر اس کے لئے بہت داصح ادراک بخشنے کونتا رکھڑی ہوتی تھیں۔ 'بدسب انسانوی باتیں ہیں۔'' وہ سرکو جھٹا دے کرتفی کرتا ،مسکراہٹ افتنہ احمد کے چہرے پر گہری ہر جائی۔ ''اور انسانوں میں سیجھ بھی جھوٹ نہیں

ہوتا ، انسانوں میں دل کی سحائیاں اور حقائق کی ہوئی ہے اور صاحب نظر بس ایک جملے سے حقيقت حان ليت بي بس و يصف وال نظر موني عاہیے۔ وومزے سے بہتی ھی۔

"اورآج اتناع صے کے بعد لکاخت تقدیم نے اسے ادراک بخش دما تھا۔" احس علی کے ڈ گھاتے قدموں میں طاقت پھر پھیری بن کے دوڑی ، جبکہ اس کی سوچ سے غافل افتنہ نے اس کے چرے کی بربادی کودل پکڑ کرو کھا،اس کی ہ بھوں کی ویرانی اور وحشت بہت سے دکھ عیال كرربي تحين اس كے چرے كا اضطراب تھان، مایوی بچیمتا وا بے سکونی اور دکھ افتنہ کو دکھی کر گئے تھے، وہ اپنی جگہ هم سی کئی ، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچے ایک دوسرے کے سامنے كفر برب، خاموش جميكل م بهي اورسسكتي بوني لٹی بٹی محبت درواز ہے کی اوٹ میں دیکی افتنہ احمد کی ہیرے جیسی آنکھوں کود مکھر ہی تھی ہنجانے کتنی

منا(48)سميد (48)

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

وائے، پی سب جانے ہو جھتے بھی راستہ بھٹک گئی، ہر لمحہ ہر بل تیری نافر مانی کرتی رہی پھر بھی تو نے میری مدد کی، میری حفاظت کی، تیری رحمت کتنی وسیج ہے یا رب اور تیری عظمت کی کوئی مثال نہیں جھے معاف کر دے یا رب، مجھے معاف کر دے۔ '' وہ دونوں ہاتھ اٹھائے جائے میں کرد، پی تھی اور ناس کا دو پہر ہمگور ہے آسو بلکوں کی باڑ تو ٹر کر اس کا دو پہر ہمگور ہے

W

W

W

a

k

S

0

C

t

Ų

M

زہن کے بہت زور دینے کے باوجود بھی جب سورۃ کور اور سورۃ اخلاص کے علاوہ کوئی تیسری سورۃ یاد نہ آئی تو وہ انہیں ہی بار بار دو ہرانے گئی، آہتہ آہتہ اس کا وجود لرزنے لگا اور چکیوں نے قطار باندھ لی تو وہ 'اللہ اکبر' کہتی سجدے میں گر گئی اور اپنے رب کے حضور التجا کیں کرنے گئی، اشک ندا مت اور بھی تیزی سے بہنے رات ہمیشہ کی طرح ساہ تھی، ستارے
ویسے ہی آسان پر نکلے سے جیسے ہرروز نگلتے ہے،
چا ندا پی پہند بدہ جگہ پڑھہرامسرار ہا تھا، سردہوا
روز کی طرح ادھر سے ادھر گھویتی پھر رہی تھی،
کہیں بھی تو ہجھ تبد کی نہیں آئی تھی، ہاں بدل تھی
تو صرف اس کی ذات، ٹوٹ کر بھرا تھا تو صرف
اس کا دجوداور جب اپنے وجود کی بھری کر چیوں
پر چلتے جلتے اس کے پاؤں لہولہان ہو گئے اور
ندامت کا بوجھ اٹھانا بے حدمشکل ہوگیا تو وہ وضو

ر اللی اللی اللی الله رحم کرنے والا سے رحم فرما، یا اللی الله بخش والا ہے ، اپنے کرم کی بخشش دے مجھے ، یہ بیسی بھول ہوگئ مجھے سے ، ایک ،ی خواہش کا کوشھی میں بند کیے اندھے وال میں بھنگتی رہی ، بیہ حق تو تیرا ہے یا رب کہ مجھے چاہا جائے ، تیری بندگی کی جائے اور صرف جھے جاہا جائے ، تیری بندگی کی جائے اور صرف جھے سے ہی محبت کی بندگی کی جائے اور صرف جھے سے ہی محبت کی

# محمل ناول



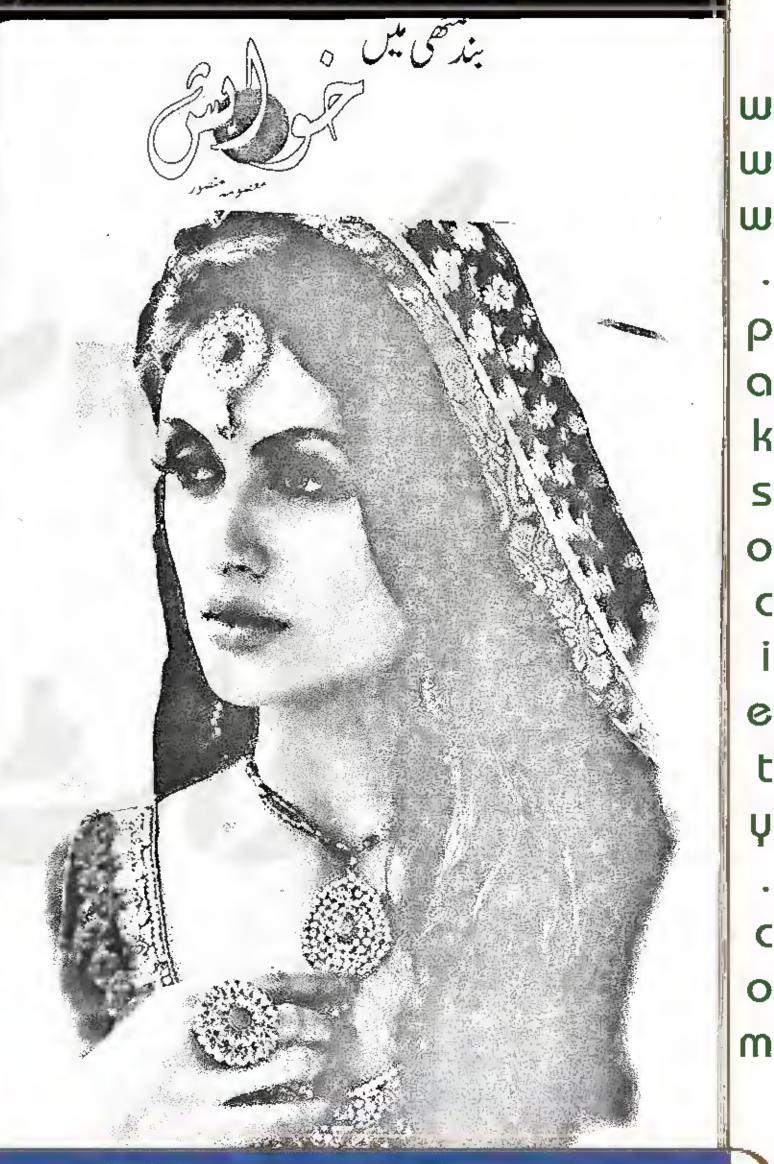

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRAROY

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIET

لگے تھے۔

W

W

W

m

"اساور! اب بس بھی کر دو، فنکشن شروع ہونے والا ہوگاء اب تك تو "ارتم خان" بھى بھى چکا ہوگا، میں تو سوچ رہی تھی تم سے ہی اس کے انتظار پللیں بچھائے ہیتھی ہوں کی مگریہاں تو تمہاری این تیاری ہی ممل ہونے میں جیس آ ریں۔ ' فاطمہ کی بیزاری اینے عروج پر پیجی ہوئی می اور وہ بھلے بندرہ منٹول سے بچھنہ پچھ بولے جارہی تھی مگر اساور براس کی تسی بات کا کوئی اثر ند تفاوہ نہایت اطمینان سے اپنی آنھوں کا میک اب کررہی ھی۔

" يج اساور! إناميك اي توسندريلاني بهي خواب مين جمي مين كيا موكا جنباتم اب تك کر چکی ہو۔''اس کی لاہروائی نے فاطمہ کومزید تیا

" ایار بیدوی آئی بی لوگ اور شکرز مجھی ٹائم پر مہیں آتے، ویکھ لینا اجھی کوئی میں آیا ہو گا اور مہمان خصوصی کی آمدے بنافنکشن شروع ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ "اس نے مہارت ہے آنکھوں کا آئی شید کمل کیا اور آئی لائٹر اٹھا

وديس يوجهتي مول بهلامهين ات ميك اب کی ضرورت بی کیا ہے تم تو بغیر میک اب کے بھی اتنی خوبصورت للتی ہو کہ جوایک بار دیکھ لے مر كر ضرور ديكما ہے۔" فاطمہ نے كرى ير بيضة ہوئے کہا، اس کی بات براساور دلکشی ہے مسکرا

"مين جاني مول كه مين خولصورت مول، مر کا بج میں خوبصورت کڑ کیوں کی کی جیس اور میں جا ہتی ہوں کہاس کی تظر نہیں اور نہ جا سکے، میرے چہرے کے علاوہ اسے کوئی اور چہرہ نظر ہی

مرآئے۔ اس نے جذبات سے مغلوب آواز میں کمااور مسکارا ایما کرلگانے لگی۔

فاطمه جانتی تھی کہ وہ میرسب کس کی دجہ ہے کر رہی تھی، اس نے آج تک بھی تھی کالج فنكش مين حصرتين ليا تفاكر جيسے بى اسے ارحم خان کے کیسٹ ہونے کا بہت جلا تھا وہ نہصرف خود جا کر "سنڈر یلا لیے" کے لئے اینا نام لکھوا آئی بلکداس نے سنڈریلا کے کروار بردن رات محنت بھی کی تھی، اپنی دوست کے جذبات سے واتف ہونے کے باوجود فاطمہ اسے روکنا جاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ب<u>ہ</u>راستہ بہت تھن اور دشوار سے اور دہ بیس جا متی تھی کہ اس کی دوست انجان راہوں کی مسافر ہے۔

"بيتوياكل بن بوانهي " فاطمه نے چركر

"تم اسے میرا یا کل بین مجھو یا مجھے اور مر میری تو یکی خواہش ہے کہ جننی شدت سے میں اسے جامتی ہوں وہ بھی اتنی ہی شدت سے میرا طلب كارب اورآج جب خدا محص مرمونع دے ر ما ہے کہ میں اسے متوجہ کرسکوں تو میں اسے کھونا مہیں جاہتی۔ اساور نے برسوچ تظروں سے آئينه من ايغ على كود يكهت بوع كما تو فاطمه یک تک ایسے دیکھنے لی۔

كيالهمي بداري بهي بهت باو قارا درانا برست تو بھی اینے قیمتی جذبے بے مول لوٹانے والی ، سی نے می کہاہے کہانسان کوسمجھتا ہے حدمشکل

وه كس لت بهلا؟" فاطمه نے ايرو

"يارا تم آج تو اس عبائ كو كمر ركه آتیں۔" اسادر نے کویا موضوع تبدیل کرتے

" ظاہر ہے، آج اتنا برا منکشن ہے، بورا كالح النها موكاء وه بلكول يرمسكار عكا دوسرا كوف كرنے لى۔ " محصاس بات سے فرق نبیس بردا، کیونکہ

من بيعمايالوكول كود يكهاف كالمحاسف كالمتمين بمنتى، بكدالله كى رضا كے لئے جہنتى ہوں \_" فاطمه نے نہاہت پرسکون کہے میں کہااور کری کی بیک سے فيك لكاكرة فهمين بندكرلين-

اس کے جواب بر اساور ساکت رہ گئ، كارالكاتا اس كا ماته مواجل معلق موكرره كياء اے لگا جیے فاطمہ نے اسے جمایا ہو، اس نے عمرون تھما كر فاطمه كے يرسكون جيرے كوديكھا، تنوى سے سكارا بندكر كے ورينك ليكل ير والا اور ا و عليس " كمت بوئ كرك درواز وعبور كى، فاطمه نے چونک كر آئلميں كھوليں، جرت سے کرے سے باہر جالی اساور کو دیکھا م ٹانے ایکاتے ہوئے اس کے چھے جل یری انصف گھنٹہ کی ڈرائیو کے بعدوہ دولوں کالج كيث يرتفيس ، اساور كااندازه بالكل غلط ثابت جوا تھا نہ صرف مہمان حصوصی آئے ہوئے تھے بلکہ فنكشن بهي ايخ مقرره وقت يرجى شروع مواقفاء انجارج تمينداس كے درے آنے ير بے حد خفا تھی، ترجلہ ہی ڈرامہ میں اس کی ادا کاری دیکھ کر این کی ساری حقلی حتم ہو گئی، اساور ممل طور پر سندر بلا کے کردار میں کم ہوئی تھی، ابیل سے بھی سندر بلالباس شايد بي سي اور مراتنا خوبصورت

اندازہ بیس ہوتا تھا کہ وہ اداکاری کررای ہے، لكامو جتناا ساور يرنگ ريا تفااور جب التي يراس انا يرائز لينے كے لئے بارا كما تو يورا مال تاكيول ے کونے اٹھا، لڑ کے اور لڑکیاں کھڑ ہے ہو ہو کر

است دادویے لگے۔ ارجم خان نہایت برشوق نظروں سے اسے

لیے گا، کتنی محنت کی تھی اس نے اسے کروار کو

بھانے کے لئے اوراس کی محنت رائے گال کہیں گئی

تھی، وہ ارجم خان کومتاثر کرنے میں کامیاب ہو

کئی تھی، وہ تعریف کر رہا تھا اس کی اور اس کی

اداکاری کی اور ارح فان کی بے حدمتراتی

نظروں سے وولنفیور ہوئی می، اپنا برائز پکڑتے

ہوئے ایک لجد کے لئے اس کی تظری ارجم سے

ملیں ، نجانے بلوں بر کہاں سے اتنا بوجھ آ کرا کہ

المه بي بين رين تعين بالمشكل و تعليماس " كهدكر

وہ ایک سرشاری کی کیفیت میں استج سے نیجے اتر

آئی، فنکشن کے اختام پر ارحم خان نے اپنا

پندیده سونگ گایا اور گانے کے انقتام پرجیے تی

وہ اسلی سے اترا تمام اسٹورنٹس نے مل کراہے

تھیرلیا اور آٹو گراف کینے لکے، اسادر بھی اپنی

آٹو کراف کے لے کر تیزی سے آئے برحی مر

پھررش دیجھ کرانیج کی سٹرھیوں پر بیٹھ کئ،اسے

ات رش میں ابناار تم خان تک پہنچنا بے حدمشکل

نظرة رما تفاءاس في سر محشول مر ركها اور دونول

بازوان كرولييك لتے، حيكے بود آنسوآكر

لکوں کے کناروں برتھمر کتے، کچھ در بعداس نے

ایے قریب 'جیلو' کی آوازسی اور سر تیزی سے

القایا، ارجم خان اس کے سامنے کھڑ استرار ہا تھا،

"كيا آپ آو كراف كيس ليس كى؟" ارحم

"ج .... جی" اس نے تھرا کر بک

سامنے کی ، جے تھام کرارحم نے آٹو گراف کھھاا در

والساوادي، كراي ساتهموجودستودتس

باتیں کرتا ہوا رسل آنس کی جانب چل براہ

اساور ومیں کھڑی اسے خود سے دور جاتے و ملھنے

نے نہایت بر شوق انداز میں اس کی بلکوں بر کھے

وہ تیزی سے اٹھ کرسید می کمڑی ہوگئی۔

سبنم کے قطروں کوریکھا۔

W

W

W

Ų

C

0

M

''ہمیشہ کی طرح اچھا۔''اس کے جواب پر وہ سکرادی۔ ''کہاں چلیں؟''اس نے من گلاسز اتار کر ڈیش بورڈ پرر کھ دیئے۔ ''سی دیو۔''اساور نے سوچنے میں ایک لمحہ

W

W

W

مدلکایا۔ ''پلک پلیسر پر جانا، میرے لئے تھوڑا مسلہ بنتا ہے۔''

''یونو .....کوگ جھے پہچائے ہیں تو۔' ارجم نے تفہر تفہر کر کہتے ہوئے اس کی جانب ویکھا، وہ خاموثی سے سامنے ساہ سڑک کو دیکھ رہی تھی، ارجم نے گہراسانس کے کرگاڑی کی دیو جانے والی سڑک پرڈال دی، دس منٹ بعدوہ سی

ارحم نے ایک جگراش دیکھ کرگاڑی پارک ک اور پھراتر كرآ ہتہ آہتہ بيدل طبتے ہوئے سمندر کی جانب بردینے کے موسم بے حد خوشکوار تھا، تیز ہوا چل رہی می سورج اور بادل کے درمیان آنکھ مچولی جاری می بھی بادل چھا جاتے تو جھی سورج این سنهری کرنیس بلهیر دیتا، دونوں خاموتنی سے چلتے ہوئے رش سے دور ایک الگ جگہ پر آ کتے، جہاں سمندر کی اہریں بوے بوے چھروں سے عمرا کر بلیث رہی تھیں واسا ور رک کرآنی جانی لہروں کو دیکھنے لی، جن پر چملتی دھوپ بے حد بھلی محسوں ہو رہی تھی، جبکہ ارحم آھے بڑھ کر ایک او نچے سے پھر پر جا بیٹھا اور آ تکھیں بند کرکے سردہوا کومسوں کرنے لگا، چھددر بعداساور آئی اور اس کے قریب بیٹھ کئی ، ارحم کے وجدان نے اس کی خوشبو کومحسوس کیا تو آئٹھیں کھول کرنے حد نری اور لکن سے اس کی جانب و میصنے لگا، سفید بو نیفارم بین وه معصوم سی گزیا لگ ربی تھی، سیاه

تقی که جس میکطرفه آگ میں وہ جل رہی تھی اس نے اب ارحم کوبھی اپنی لپیٹ میں لے نمیا تھا۔ نیز میز میز

وه اکثر خود بخود گنگاتی اور مسکراتی رہتی، علیا اور حیاہ جانے کس قدر خوبصورت ہوتا ہے جانے کس قدر خوبصورت ہوتا ہے میں جوخوداس جذبے کو میں، منٹ گھنٹوں میں بدلنے کے اور گھنٹے بروجنے گئے، پھر بات ملاقالوں تک کیا اور گھنٹے بروجنے گئے، پھر بات ملاقالوں تک کیا اور گھنٹے بروجنے گئے، پھر بات ملاقالوں تک کیا اور گھنٹے بروجنے گئے، پھر بات ملاقالوں تک کیا ہے۔

ہائیں ہاتھ سے کتابیں سنجالتے ہوئے اس نے دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور کلائی پر ہندھی گروی میں ٹائم دیکھا، کھڑی کی سویاں دونج کرد ہانچ منٹ بجاری تھیں، بیکالج کا چھٹی ٹائم تھا، گیٹ پر موجودگاڑیوں میں سے ایک ہار پھراس نے اپنی مطلوبہ گاڑی تلاش کرنی جا،ی۔

''آپ کو ارجم صاحب بلا رہے ہیں۔'' سفید یو بندارم میں لمبوس ڈرائیور نے اس کے قریب آکر کہا تو اس نے چونک کراس کی جانب دیکھا، ڈرائیورواپس مڑ گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے مانگا

وائیں جانب پہلی گلی میں ایک سیاہ مرسڑیز گوڑی تھی ، ڈرائیور نے فرنٹ سیٹ کا دردازہ گھواا

وائٹ پیند کے ساتھ فیروزی شرٹ بہنے اور آنکھوں پر من گلاسز لگائے ارحم اپنی پوری وجا ہت کے ہمراواس کا منظر تھا، اس نے پہلے آئیس گاڑی میں رکھیں بھرخود بیٹے گئی۔ ''کیسی ہو؟''ارحم نے گاڑی شارٹ کرتے

ہوئے پوچھا۔ ''فائن ..... آپ کسے ہیں؟'' وہ گاڑی رپورس کر کے بین روڈ پر لے آیا اور بولا۔ اب ممل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ ''الیں تو کوئی بات نہیں۔'' اس بار اس کی آواز میں اعتماد تھا۔

' ' ' نجلیئے میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اس کارڈ کی لاج رکھ لی، آپ نے براتو نہیں مانا، میں نے بغیر اجازت وہ کارڈ آپ کی بک میں رکھا۔'' اس نے کمبیر لہج میں پوچھا۔

' دخییں ....نہیں ..... پی بتا وُں تو جھے کار دُ دیکھے کریے بناہ خوشی ہو کی تھی۔''

''آسسہاں۔' دوسری جانب و مسکرایا۔ ''آپ سوچ بھی نہیں سکتے ، میں آپ کی کتنی بڑی قین ہوں۔' موبائل کان سے لگائے اس کی نظریں کمرے میں إدھر اُدھر بھنگنے لگیں، صوفے بر رکھے کشنز، قالین بررکھے کشنز، الین بررکھے کشنز، الین بررکھے کشنز، الین بررکھے کشنز، الین بررکھے کشنز، الی نظرین دیوار بر فیومز برسے ہوتی ہوئی اس کی نظرین دیوار بر آویواں کی پیٹنگ بر جا آویزاں دوخوبصورت گاہوں کی پیٹنگ بر جا کھم س

''آپ سے ملنے گی ،آپ سے بات کرنے کی کتنی خواہش تھی جھے اور آج میں بہت خوش ہوں کدمیری خواہش پوری ہوگئی۔''

''بیل نے کس انجانے جذبے کے تحت وہ کارڈ اس بک بیس رکھا تھا ریتو بیس خود نہیں جانتا، گراب لگتاہے کہ جو بھی ہوا اچھا ہوا ، جھے اپنے باذوق، فیلینوڈ اور خوبصورت فین سے مل کر خوش ہوئی۔'' کھہرے کھرے لیجے بیس با تیس کرتا وہ اس کا اماورے کا نوں بیس رس گھو لنے لگا اور وہ اس کا باتوں سے زیراٹر اٹھ کر کمرے بیس ٹیلنے لگی۔

ہانوں ہے رہر اور سرے ہیں جے ہی۔ پھروفت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا، تیں منٹوں کے بعد جب اس نے ''اللہ حافظ'' کہا تو وہ ممل طور پر مطمئن ہو چکی تھی، کیویڈ کا تیر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی نشانے پر لگا تھا اور وہ جان چک ''اب وہ مجھی دوبارہ ارجم خان سے نہ مل سکے گی۔' اس خیال کے آتے ہی اس کا دل بچھ کیا اور باقی سارا وقت وہ بے حد اداس دل کے ساتھ ادھر اُدھر بھرتی رہی ، گھر پھنے کر جب اس نے آئو گراف بک کھولی تو اس بیں ایک وزیٹنگ کارڈر کھا ہوا یا یا ،وہ حیران رہ گئی۔

W

W

Ш

m

''بیر کب ارحم نے اس میں رکھا ہوگا۔''
اسے قطعی اندازہ نہ ہوا، جو بھی تھااس کا دل ایک
انجانی خوشی سے بھر گیا تھا، بے اختیاری میں اس
نے اپنے لب کارڈ پررکھ دیکے اور پھراپی اس
حرکت پروہ خود ہی دیر تک بنسی چلی گئ، وہ جب
بھی کارڈ نکال کر دیکھتی اسے ارحم یاد آتا، 'بھی
پرشوق نظروں سے اسے دیکھتا ہوا تو بھی مسکرا کر
آنو گراف دیتا ہوا، دن میں گئی گئی باروہ اس کا
منقطع کر دیتی منجانے وہ کون ساجذبہ تھا جواسے
منقطع کر دیتی منجانے وہ کون ساجذبہ تھا جواسے
کال ملانے سے روک رہا تھا، اپنی اس کیفیت کو
وہ خود بھی نہیں مجھ یا رہی تھی، پھر ایک دن وہ
ہمت کر بیٹی ، آج الوار کا دن تھا اور مج کے دی

''جیلو۔'' دوسری جانب نیند میں ڈو کی ہوئی واز سنائی دی۔

''ارحم اسارتم خان '' وہ پچکائی۔ ''تی ۔۔۔۔ بی ۔۔۔۔ بی است میں بول رہا ہوں بات کیجئے ۔'' دوسری جانب وہ ایک دم الرث ہوا تھا۔ ''میں اساور بات کر رہی ہوں ، وہ اس دن آپ ہمارے کالج فنکشن میں آئے تھے ناں؟'' وہ پھرادھوری بات کر کے خاموش ہوگئی۔

"جھے تو سب اساور ..... جھے تو سب یاد ہے، میں تو کب ہے انتظار کروانا بہت پسند ہے آپ کو؟" وہ الگتا ہے انتظار کروانا بہت پسند ہے آپ کو؟" وہ

منا (54) سنديد 14

تھے ہالوں کی سادہ ہی چنیا اس کی کمر سے نیجے جا

دوسرے کو جانبے ہیں کتنا ہیں ابھی ، چند فون کا لڑ اورايك دوملا قاتيس.....بس-' " کسی کو جانے کے لئے ایک لمحہ ہی کافی ہؤتا ہے اساور، شاید میں ہی یا کل ہوں جو چند ہی دنوں میں تم سے اتن محبت کرنے لگا ہوں۔ ' وہ اب ممل طور برخفا مو گيا تھا اور ميرنارانسکي اساور کو كافي الله الله عن مرزير ركھ اين دونول باتها أيس من ملي ويحم كمنا حايا اور پررك كي، جیسے ہاں اور نال کی مشکش میں پیٹنسی ہوں۔ ارقم نے گہری نگاہوں سے اس کے تاثرات نوٹ کیے اور پھر بولا۔ '' جائے دواساور، میرا ہی دماغ خراب تھا جومیرے دل نے مہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی سوچ کیا تھا کہ اگر میری زندگی کی راہ پر کوئی ہم سفر ہے گی تو وہ میں لڑ کی ہوگی ور نہ کوئی نہیں۔' "احیما ..... ایم سوری نال پلیز ـ "اس نے منت بھرے کیجے میں کہا۔ ارحم نے خفا حفا انداز میں ایک تر چھی نظر اس برڈالی اور برمبز پر رکھے تشویسیر کے ڈے کو دیکھنے لگا، یعنی وہ اب بھی خفا تھا،اساور نے گہرا سائس لیااور پھرا پناہایاں ہاتھ آھے بڑھا دیا۔ ارحم نے اس کے بڑھے ہاتھ کو دیکھ کراس کے چہرے کی جانب دیکھا تو اساور نے اثبات میں سر بلا دیا، اس نے میز پر رھی اعوص اٹھا کر اس کی انظی میں پہنا دی ، دونوں چند کھے خاموشی ہے ایک دوسرے کود کیمنے رہے پھرمسکرا دیتے۔ هم رستوران میں دو لڑ کیاں داخل ہوئیں، دروازے پر رک کر انہوں نے خالی میز د کھنا جاہی، ایک کی نظر ارحم پر پڑی، لڑکی نے

W

منوایا تھااور تیسری ہی ملا قات میں ارحم نے اس كے سامنے ڈائمنڈرنگ ركھودى۔ " آپ کومعلوم ہے، کسی لڑکی کورنگ دینے كا مطلب كيا بوتا عي؟ "اس في جرت ب رنگ اور پھرارتم کی جانب دیکھ کر بے حد سنجید کی " أي لكل جناب! من ارحم خان ولد نواب را دەخشىت على خان ، اساور رضا ، دختر رضا احمد كى زندگی بھرکے لئے اپنا ہم سفر بنانا جا ہتا ہوں۔' اس کی بات براساور کاچېره ایک دم سرخ پر گیا۔ "پر بات آپ کو مجھ سے ہیں بلکہ میری دادوے کرنی عامے۔ 'اس نے اسے جذبات ير قابويا كروستوران عن إدهراً دهر ديكها، اس اس کی جانب دیکھنامشکل لگ رہاتھا، وہاں کے علاوه ادر بھی پھھ لوگ تھے مگر کوئی جھی ان کی *جانب متوجه نه تھ*ا۔ " ظاہر ہے بروں سے توبات کرنی ہی ہے، تكريين يهلي تمهاري مرضى جاننا حابتنا حول أور یقیناً مہیں کوئی اعتراز نہ ہوگا۔' اس نے انگوهی ایں کی انظی میں پہنائی جاہی مگر اساور نے ہاتھ ''کیابات ہے،کیاممہیں کوئی اعتراز ہے یا تم مجھے بیندہیں کرتیں۔"ارم نے حرت سے اس کی جانب دیکھا ،اہے اساور کا یوں ہاتھ تھنچا ا یی تو بین لگا تھااوراس کا چیرہ سرخ ہور ہا تھا۔ 'بات پسند بند پیندیا اعتراز کی مہیں ہے مگر مجھے لگتا ہے یہ بہت جلدی ہے۔ 'اس نے نظریں جھکا کر پیکیاتے ہوئے کہا۔

بوندوں کی مانندان پر بر نے لگا، وہ جلدی ہے سمندر سے نکلے اور واپس کاڑی میں آ بلتے، آہتہ آہتہ بارش کا زور بڑھنے لگا، اساور نے اس کا بازو بکڑ کرروکا ادر پھر کھڑی ہے باہر نظر آنے والے سمندر کی جانب اشارہ کیا۔ بارش کی بوندیں سمندر کی سطح پر پڑتیں اور حچھوٹے حجھوٹے کول دائرے بناتے ہوئے سمندر میں جذیب ہو جانیں ، دونوں مبہوت ہو کر "اساورا كياتم بيلي نظر كي محبت يريقين ر متی ہو؟' ارحم نے کھوئے کھوئے انداز میں یو چھا ،ا ساور نے ایک کمیسو جا اور بولی۔ ''اس منظر کو د مکھ کر آندازہ ہوتا ہے کہ خوبصورت چیزیں ادر جذبے سنی تیزی ہے دل مِرا پنااٹر چھوڑتے ہیں۔'' ''فرحم .....م۔'' ارحم نے آہتہ سے ہنکارا "اورآب "اس نے گردن گھما كراس كى جانب دیکھا اور چرے برآئی لٹ کو کان کے "میں .... یہ تہیں۔" ارجم نے اس کی جانب د کھے کر آجتی سے کہا، اساور کو اس کی المنكهول مين الجهن نظرا كي\_ "جب انسان كواييخ احساسات كي سمجھ نه آئے تو بہتر ہوتا ہے کہ خود کو وقت کے دھاروں ير چھوڑ ديا جائے كيونكه اگر جذبے سيج موں تو وہ جلد اینا آب منوالیت میں "اس نے اختصار سے کہااور ایک بار پھرسمندر کی جانب دیکھنے لگی جہاں بارش کے ساتھ ساتھ اب دھوی بھی نکل

محبت کے جذبے نے بہت جلد اپنا آپ

ری تھی اور یٹیا سے نکلنے والی تئیں اس کی کردن ا در رخبار ول ہے تھیل رہی تھیں۔ ''میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں آپ کا ہاتھ بکڑے سمندر میں بھائتی جا رہی ہول ۔ اس نے آئیس بند کرکے ایک جذبے کے عالم میں کہا ، جیسے اس خواب کو محسوس کرر ہی ہو۔ ارحم نے بلکا سا تہقہہ نگایا اور بولا۔ ''چکو آؤ، پھرتمہارے خواب کو پچ کرتے " نہیں ۔" اساور نے بخق سے کہتے ہوئے آئکھیں کھول دیں اور اس کے چبرے پر خوف الیا۔ وونہیں ..... مگر کیوں؟" اس نے اجینہے

W

W

W

قسمندر کے درمیان میں بھنے کر میں تنہارہ گئی تھی اور آپ کہیں کھو گئے تھے؛ میں دونول ہاتھ آسان کی جانب پھیلا کررونے لکی تھی، میں آپ كو كھونائېيى جا ہتى ارحم-' خون اباس كى آواز میں سرائیت کر گیا تھا، اس کی بات پر ارحم ہنتا چلا گیا ،اس کا ہاتھ پکڑ کراے اٹھایا اورسمندر کی جانب دوڑنے لگا، دونوں کے یاوس اس طرح اکشے اٹھنے لگے جیسے ازل ہے ہی ساتھ

چلتے آرہے ہوں۔ "'دیکھوا میں تو کہیں نہیں کھویا۔" وہ کانی آ کے نکل آئے کہ مائی ان کے کھٹنول سے بھی اویر پہنچ گیا تو ارحم نے اسے دونوں ہاتھوں سے

اساور نے اینے دونوں ہاتھ حچھڑائے اور آسان کی جانب پھیلا کرہستی چلی گئے۔ '' تسیجی خوابوں کی تعبیر الث بھی ہو جایا کر تی ہے۔'ارحم نے محبت سے اس کی جانب دیکھا۔ بادل زور سے کرجا اور یانی تھی تھی

دوسری گوارخم کی جانب متوجه گروایا اور وه دونول

مسكراتے ہوئے ان كى جانب آئيں اور ارتم سے

آ ٹو گراف لینے لکیں ، ایک لڑ کی جو خاصی ماڈر ن

''کیا یہ جلدی ہے؟'' وہ ناراضگی ہے

" نا راض مت ہوئے ، ارحم ، دیکھئے ہم ایک

چلایا، وه دونول ماتھ کومیز برر کھ کرتھوڑا آگے کی

" پيوشراب ہے۔ "وہ جيراني سے جلائي۔ ارحم نے گردن تھما كراسے ديكھا اور كم اطمینان سے ڈرائیونگ کرنا رہا، اس کے مضبوط ہاتھ اسٹیرنگ پرادھر ہے ادھر حرکت کردے تھے اور نگابی سامنے روز بر تھیں۔ "آپ ۾ ابيخ بن؟" ہوتا ہوں۔' ارجم کے اطمینان میں کوئی فرق تہیں ور کر ہے ۔۔۔۔ ہی تو حرام سے اور مارے قرب میں جائز بھی جیں۔ "اس نے بوتل واپس وليش بورومروال دي-اس کی بات برارحم نے قبقیہ لگایا، ان کی ا ماری سے آھے میں اور گاڑیاں رستوران میں داخل ہو رہی تھیں، ان کے پیچھے ارجم نے بھی آسته آسته گاری کیف سے اندری اور مناسب جكه ديكي كر يارك كر دى، گاڑى سے الر كر میر صیال چڑھتے ہوئے وہ دونوں رستوران کے اندر على محكة أور يبلي لائن من موجود تيسري ميز ر جابیتے، ارحم نے دیٹر کو کانی لانے کا کہا، پچھدم دونوں خاموش بیٹھے رہے، ارحم نجانے کیا سوچنا ر ما اور اساور اس كا جائزه ليتى ربى ، كتف دنول سے اس سے شیو ہیں بنائی تھی ، آ تھوں کے شیج طقے خاصے تمایاں تھے اور وہ سرخ ہور بیل میں، وہ اے مہلے کی نسبت کمزور بھی لگا تھا۔ "سبخيريت توعينال ارهم،آپ ني کیا حالت بنا رکھی ہے۔'' اس کی حالت دیکھی کر السرهقت من رحيالا تعا-

W

W

W

a

S

0

C

S

t

Ų

m

كا فون آيا تواس نے روتے ہوئے كہا۔ " أنَّى اليم سوري اساور! پيڪيلي پيڪھ دنول من بعداب سيدر الهوان كى چيز كاموشى بى بي تما" اس كى آواز بي حد محمل اور تحكى مولى "كما بوا ارحم؟ آب ملك تو بين؟" وه ساری ناراصلی محمول کر اس کے لئے پریشان مو "میں تم سے ابھی اور اسی وقت ملنا حارتنا ''اس وفت، راٹ کے دس کے ہیں ارم "اس نے سامنے دیوار پر ای نصب کھڑی کی "اياكرتي بن الم تع ملتي بن-° بلیز انکارمت کرداساور، میں بہت اپ سید ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز چلی آؤي 'اس كي آوازش لا جاري اورمنت كي-"اوکے میں آتی ہوں، بتا سے کہاں آنا الم المسلى سے كما۔ "دس من بعد مل مهيس تهار ع كرس يك كرلون كا-" ارحم نے كبدكر كال منقطع كر تفیک دس منت بعد وه دونول آیک رستوران کی جانب جارے تھے، کار میں بیٹھتے ہی ایک بیز بواس کی ناک سے عمرائی، اس نے جرت سے ارحم کی جانب دیکھا وہ نہایت منجیدگی سے ورا تو يك كررما تها اس كى الجهي نظري، كارى

ہو، بیل نے سوچا میری آفر کا کہیں تم براہی ندمان " آپ نے بالکل تھیک سوچا ہے، مجھے واقعی شوہر میں کوئی رکھیلی مہیں " اس نے مسكرات ہوئے كہا، اسے خوتی تھی كدوہ اسے جانيا تقام مجمتنا تفااوراس كاب حد خيال ركفتا تعا-تھرڈ ائیر کے امتحانات شروع ہوئے تو وہ دن رات الني يرهاني مي جت كي اورجس دن وہ اینا آخری پیروے کر کھر آئی، اس نے سب ہے پہلے ارحم کو کال کی ، مردوسری جانب اس کا "ان كالمبرآف ، يكيمكن ، يهل تو محى اليانيس بوا" اس كادل بعدم مطرب " موسكنا ب، ريكار ذيك وغيره مل بزي مول "اس في خود كومطمئن كرنا عام ا-شام تک وه بار بار ثرانی کرتی رهی محرنمبر سلسل آف تھا، اگست کے آخر تک عمو آموسم خوشوار ہوجاتا ہے، مراس بارتو كرميان جائے كا نام مہیں لے رہی تھیں، سارا دن سورج اپنی تیز روشی کھیلائے رکھتا اور شام ہوتے ہی بادل اپنا

سفرشروع كردية-سمندر سے آئے والی ہوا دھوپ کی تمازت کے اڑکو حتم کردیتی ، کراس کے اندراتی جسے سردی گرمی کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا، وہ بو کھلا کی مربی کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا، وہ بوکھلا کی

اور خوبصورت می ارجم سے خاصی مناثر نظر آ رہی تھی،وہ بار باریر جوش انداز میں ارحم کے چرے کو دیکھتی اورمسکرامسکرا کر اس کی تعریفیں کرتی جاتی، اساور کواس کا انداز بے صدیرا لگا اور پھر جب اس نے ارحم کوامیں کی آٹو گراف بک میں اینا وزیننگ کارڈ رکھتے ویکھا تو وہ بری طرح

W

W

W

ρ

S

O

M

"آپ نے اے اپا کارڈ دیا؟"ان کے جانے کے بعداس نے حصے ہوئے کچے میں کہا، اے لگا جیسے اس کے دل برمنوں ہو جھ آگرا ہو۔ "بإن سوئينُ! ما ذُنك كا شوق تها يجارى كو ..... اورتم جانتي موكيه من صرف سكر بي مبين بلكه أيك ايدورنائيز مك لميني كالمك بهي مول، مس بھی نے چروں کی ضرورت برالی رہتی ہے، اس لئے اگر میں نے اس کے شوق کو دیکھتے موتے اپنا کارڈ دے دیاتو کیا غلط کیا، کسی کے کام آناتوا کھی بات ہاں؟"

"جی سے مری مری دواگر میں کسی کی میلب کرسکول اور اگر میری دجہ سے کوئی چھ بن جاتا ہے، تو مجھے خوتی ہوتی ہے اور تم کیا ابھی سے شکی بو یوں کی مانند و تھھے گئی ہو جھے۔"ارحم کی وضاحت مراس کے

دل سے منوں بوجھ ہٹ گیا اور وہ مطبئن ہو کر بجر بورانداز محمرادي

"" آپ نے مجھے تو کبھی ماڈ لنگ کے لئے

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM FOR PAKUSTAN

ted the med to a devil in the

PAKSOCIETY1

شار ہوں۔ "ارتم نے اس کا ہاتھ پکر کر بے مدلکن ے کہا تو اس نے کب کاروکا ہوا سائس خارج کیا "اوه ..... سيكاني لو شمندي مو كني-" ارجم

ا پھے در بعد ہی ویٹر دوسری کالی فے آیا، کانی یہنے کے ساتھ ساتھ دونوں بللی چھلنی باتیں

رستوران سے لکے تو گیارہ نے کرتمی منث بورے تھے، تاراحمثمار ہا تھاا در سرک پرٹر بھک کا

''میرا مان رکھ کر جواحیان تم نے مجھ پر کمیا ے، اس کابدلہ یں جاہ کر بھی ہیں اوٹا یا وں گا۔ ات نے سلس برگاری رد کتے ہوئے کہا۔

🤻 کجرے لے لو صاحب، ایک دم تازہ میں "اس سے پہلے کہ اساور پھے متی ایک بجہ گاڑی کے قریب آ کر بولاء اتی رات سے میں نے سے کو کجرے بیتا دیکھ کر دونوں کو بهت السوس موار

نے تاسف ہے کہااور تمام کجرے خرید کراساور کی الودين ژال ديئے۔

جر چوڑتے یہ بتاہے، میں اسے سارے محرول كاكباكرون كي؟"

ے کالی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہااورویٹر کو بلا کر ووسرى كافى لانے كوكها-

المنجانے لیے والدین ہیں اس کے۔ ارحم

معنی بیں میات بھی ہیں یا .....اجھا

اوا بھے بہت پہندے، کہ بیمر جھا بھی جا میں تب ی بتیوں سے خوشبو جدامیں ہوتی ، میں تمہارے ساتھ رہوں یا مدر ہوں، میہ خوشبو مہیں میری یاد ولائے کی۔ "ارحم نے اس کی آتھوں میں دیکھتے الوية كيا\_

" كال تم ..... صرف تم ..... بليز ا نكار مت اس کام کا اور نه ہی تجربہ'' وہ عجیب المجھن میں كرنائ وه بهت أو ثا بهوا لك ربا تها\_ چس کی هی مدارهم کو پریشان اور خفا د مکیوسکتی تھی ''ایسا کیا ہوا ہے، پلیز آپ پچھ بنائے ادر نه بی شویز میں کام کرنا میا ہی تھی۔ " پليز اساورا انكار مت كرو، تيلنث جولر مجر بہ بھی آ جا تا ہے اور پھر میں ہوں نا ل تمہارے

ساتھ ، میں نے اپن بوری زندگی تمہارے نام کر

دی ہے، کیاتم این زند کی کا ایک سال صرف ایک

سال بھے ہیں دے سکتیں۔'' اس نے بے حد

اساور نے مصطرب اور ا داس دل کے ہمراہ

" جھے آپ کی خوتی ہر چزے نیادہ عزیر

دو مر ....مری ایک شرط ہے؟ "اس نے

'' آپ آئندہ بھیشراب ہیں ہیں ہے، یہ

انسانی عقل سکب کر دیتی ہے اور انسان کو جانور

ہے جی بدتر بنادی ہے، پلیز ارحم بیترام ہے اور

کسی بھی صورت جائز بہیں ۔'' وہ اس کے لئے فکر

اساور، مرہم وہ کام کرنے پر مجبور ہیں اگر دیکھا

جائے تو تمہارا اس وقت یہاں میرے ساتھ ہونا

بھی جائز مہیں، مرہم مجبور ہیں، اسے دلوں کے

ہاتھوں ، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بے پاہ محبت

كرتے ہيں اور ملے بغير رومبيں سكتے ،اى طرح

بيناميرى عادت بن جى بيء بين جباب

ہوتا ہوں تو ڈرنگ کرنے پر مجبور ہوتا ہوں

مر ..... و و سالس لینے کور د کا ، اسا ور جرت ہے

سالس رو کےاہے من رہی تھی۔

'جائز تو .... ادر بھی بہت سے کام نہیں

جذباني بوكر محبت بحراء انداز مين كمار

میزیرد کھال کے ہاتھ براپناہاتھ رکھ دیا۔

ہے۔'اس نے متھیار ڈال دیے۔

اس کے ہاتھے ہر سے ہاتھ اٹھالیا۔

''شرط کیسی شرط؟''وه تفکایه

میری ایدور تا ئیز تک ممینی پیچھلے دوسالوں ہے کچھ بھی برنس بہیں کر بالی اور اب جھے ایک كنفريكث ملا ب، جے من سي حالت ميں كونا

W

W

W

ووری توجرے اس کی بات س رہی تھی۔

''میرے پاس اس وقت کوئی بھی نیو ہاڈل میں اور جو ماڈٹر ہیں وہ اس کام کے لئے سوٹ المبل مبين ، كيونكه أميس نيو فريش اور خوبصورت چرہ جاہی، اس لئے میں تم سے ریکویسٹ کررہا ہوں، کہ میری مینی جوائن کرلو، پیج میں بہت مجبور ہوں ورنہ تم سے بھی نہ کہتا۔''

''لازی ہے کہ ……آپ میرکنٹریکٹ لیں؟ آب بہترین منگر ہیں اور پھرآپ کا ٹیدر گارمنتس كابرنس بھي تو ہے، كيوں استے كاموں بيس خود كو

'' برنس میرانهیں، بلکہ میرے فاور کاہے، عار بھائیوں کے بعد، میرے حصہ میں کیا آئے گا، تم خود سوچو، جبکه میں ایک دن بھی آمس ہمیں كيا اوريس آخر كب تك الجها كاسكنا مون، آتھ سال دی سال مزید پھراس کے بعد؟ "اس نے سواليه نظرون سے اس کی جانب ديکھا۔

'' سه کمینی صرف مینی نهیس بلکه میرا خواب ے، میراستقبل ہے، بلکہ جاراستقبل ہے، مجھے اسے ہرصورت میں کامیاب بنانا ہے اور تم تہیں جائن کامیانی کانشہ کیا ہوتا ہے۔ "اس نے کھوئے کھونے انداز میں کہا۔

" بمكرآب جانة بين، مجھے كوئى شوق نبين

'' 'مُمُر صرف تمہاری خاطر میں پیرچھوڑنے کو

ہوئے پھولوں کی خوشبو، بھی انسانی دل کوخوشی نہیں دیے سکتی اور میری خوتی تو صرف آپ کے ساتھ بی ہے۔ اس نے جذبات سےمفلوب آواز میں کہااور ارتم کے بازو سے سرتکا دیا۔ زندگی میں انسان کو جب اس کا اصل قدر دان ال جاتا ہے تو انیا لگتا ہے جے سارے جہان کی خوتی اس کے وجود میں سائٹی ہو، اس وقت ارحم کی ہیراہی میں اساور بھی ایسی ہی خوشی محسوں "مارے پاس ٹائم کم ادر کام زیادہ ہے۔" ارم نے ایک دم سجید کی سے کہا تو وہ اس کے بازو ہے سر ہٹا کراسے دیکھنے گی۔ ''سب ہے پہلے ہمیں تنہاری پبلٹی کرنا ہو ک ' اس کی بات بر اساور نے ایک دم ابرد اچکا نیں تووہ کڑ بڑا گیا۔

'' پکیز ایس باتیں مت سیجئے، مرحمائے

W

W

W

S

O

C

M

''میرا مطلب ہے،تمہارے چیرے گی۔'' اس نے گردن تھما کر ایک نظراس کے چیرے یہ والى كارسامني موك يرد تلصف لگا-"اس ونت میرے باس دو کمرشلز کی آفرز موجور ہیں،تم کل گیارہ کے آئس بھی جانا، پہلے تمبارا فونوشوك موگا، پهر كمرشلز كوبهي دمكيه يس مے۔" ارح نے گاڑی کھر کے کیٹ کے سامنے رو کتے ہوئے کا تو وہ اثبات میں سر بلا کراتر گئی۔ ارهم کچهدرر رک کراسے کیٹ سے اندرجاتا دیکتار با پھرگاڑی آئے بڑھائے گیا۔

" بیار کی نتنی خوبصورت ہے اوراس کی فنکل این اساور ہے گئی گئی ہے۔'' دادو نے اپنی ساتھ والى سيث يربيهمى بالوس كبار وہ اپنی میڈ ہانو کے ہمراہ کھر کا پچھضروری سامان ليني ماركيث جاري تحين كدراسية مين

کیا وہ سب بچے ضدی اور خود سر بنتے ہیں ، ہیں ۔
یقینا ایرانہیں ہوتا ، آج انہیں احساس ہوا تھا کہ بین ہے اساور کی ہر جائز اور نا جائز بات مان کر انہوں نے کتنی ہوئی تلطی کی تھی۔
جیسے ، ی وہ کمرے میں آئی اس کا موبائل بیختے رگا، اس کا دل اداس تھا اور وہ بے حد شاخ ہو رہی تھی ، مگر کیونکہ فاطمہ شام سے کی بار کال کر چکی رہی تھی اور فوٹو شوٹ میں ہزی ہونے کی وجہ سے وہ اس کی کال رسیونہیں کر پائی تھی ، اس لئے اب کال رسیونہیں کر پائی تھی ، اس لئے اب کال رسیوکر لی۔
کال رسیوکر لی۔
کال رسیوکر لی۔

W

W

W

t

Ų

مہیلو اساور! یکی ہوم! پھ دیریات جب وہ پچھ نہ بولی تو فاطمہ کوئی پہل کرنا پڑی۔ ''نمیک'' اس نے آ ہسگی سے کہا اور ہیڈ ' نر بیٹے کرنگیہ کو دمیں رکھ لیا۔ ''مہارک ہو،آج کل ٹی وی پر بہت نظر آ رئی ہو'' فاطمہ نے پچھ دیر رک کراس کے مزید

بولنے کا انظار کیا پھر ہوئی۔ ''طنز کر رہی ہو۔' اب وہ یا کمیں ہاتھ سے سیمے پر سے پھولوں پر انگی پھیرنے لگی۔ ''نہیں .....گر مجھے حیرت ہے، دادو کیسے مان گئیں؟'' فاطمہ واقعی حیران تھی۔ ''وہ خفا ہیں مجھ سے۔' اس نے بجھے بجھے

ہے۔ ہیں ہا۔

"در مجھوا ساور جب ہمارے بردے ہمیں کسی
کام ہے منع کرتے ہیں تو اس میں ہماری ہی
بہتری ہوتی ہے اور جہاں تک میں جاتی ہوں،
شوبر بھی بھی تہہیں اس لحاظ سے پہند نہیں رہا، پھر
ابتم کیسے خوش ہو؟''

" بیمبری نہیں، ارحم کی خوشی ہے۔ " فاطمہ کے خوش ہے۔ " فاطمہ سے کچھ بھی چھپانااس کے لئے مشکل تھا۔ " مسرف ارحم کی خوشی کے لئے ،تم نے اتنا برا قدم اٹھا لیا، ہم ساری زندگی لوگوں کوخوش برا قدم اٹھا لیا، ہم ساری زندگی لوگوں کوخوش

خیانے کیاسوچ کروہ پھے نرم پڑ سیں۔
''خواہشیں نہیں دادو، صرف ایک خواہش اور اسے میں نے اپنی شکی میں بند کرلیا ہے،اب میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گی،ویسے بھی دادو میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گی،ویسے بھی دادو ہم ایک دوسرے کو پہند کرتے ہیں اور ایک سال بعد شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔''اس کا لہجہ پریقین

"اپے قدم روک لو بیٹا، یہیں سے واپس چلی آؤ، ویسے بھی تنہاری بات ہم نے عمر کے ساتھ طے کر دی ہے۔ "اس کے یقین کے سامنے دادو کمزور بڑ گئیں۔

''کیا ۔۔۔۔ بھی ہے ہو جھے بغیر، میری مرضی ان بھی آپ میری زندگی کا اتفاہم فیصلہ کیسے کرسکتی ہیں بھلا، آپ نے تو ہمیشہ میری خواہش میری پیند کو مقدم رکھا ہے، پھر اب ۔۔۔۔؟ سوری دادو، میں ایسے کسی فیصلے کو ہیں بانتی اور رہی بات دادو، میں ایسے کسی فیصلے کو ہیں بانتی اور رہی بات اور تھی اس کو روکنا ہی تھا تو اس وقت روکتی جب میں اس کی ایک کیسٹ دس دس دس بارخر بدنی تھی ، کیونکہ وہ ارجم کو پیند تھا اور آپ سے بھی جانی تھی ، کیونکہ وہ ارجم کو پیند تھا اور آپ سے بھی جانی تھی ، کیونکہ وہ ارجم کو پیند تھا اور آپ سے بھی جانی میں نے تھی ، کیونکہ وہ ارجم کی وجہ سے المینڈ کی تھیں ،سوری دادو، میں ان آپ کی کیاس بھی میں نے مرف ارجم کی وجہ سے المینڈ کی تھیں ،سوری دادو، میں ان کے جا بھی ہوں کہ والیسی کا راستہ ناممکن ہے۔'' اس نے رکھائی سے والیسی کا راستہ ناممکن ہے۔'' اس نے رکھائی سے والیسی کا راستہ ناممکن ہے۔'' اس نے رکھائی سے والیسی کا راستہ ناممکن ہے۔'' اس نے رکھائی سے والیسی کا راستہ ناممکن ہے۔'' اس نے رکھائی سے والیسی کا راستہ ناممکن ہے۔'' اس نے رکھائی سے والیسی کا راستہ ناممکن ہے۔'' اس نے رکھائی سے کہا اور ان کے قریب سے گزر کر اسے کمرے کہا اور ان کے قریب سے گزر کر اسے کمرے

دادوو ہیں ساکت کھڑیں اسے جیرت سے جہلے جاتا دیکھتی رہیں، اس سے بات کرنے سے پہلے انہیں لگا تھا کہ شاید ان سے اس کی تربیت میں کوئی کی رہ گئی ہے مگر اس سے بات کرنے کے بغد انہیں اپنی بہت ساری کوہتا ئیول کا اندازہ ہو رہا تھا، دنیا میں ہزاروں بچے بیٹیم ہوجاتے ہیں، جہاں تھے وہیں گھم گئے۔

اس وقت تو ہمارے خاندان کے لڑکے بھی گھر سے باہر نہیں رہتے، جس وقت تم لوث رہی ہو۔' دادو نے حتی سے پوچھا، وہ یقیناً آج غصے میں تھیں کیونکہ آج اسے پہلے بھی انہوں نے اساور سے سخت یا او تجی آواز میں بات نہیں کی تھی۔

''وہ ..... وہ ..... دا دو ..... میں سٹڈی کے لئے لائبر مریک گئی تقی اور وہاں فاطمہ ل گئی تو .....'' اس نے نظریں جرا کر کہا۔

''لہ بتم ہم سرچھوں نہ بھی یو لئے گئی ہو،

"ابتم ہم سے جھوٹ بھی ہو لئے گئی ہو،
آج ہمیں اپنی تربیت پر بہت افسوس ہورہا ہے،
تم ہم سے پوچھے بغیر اتنا ہوا فیصلہ کیسے کرسکتی ہو
بھلا؟" انہوں نے اس کی بات کا نتے ہوئے
ورشتی سے کہا۔

''اوہ….. تو داوو کو پتا چل گیا، تہمی اتن ناراض ہیں۔'' آخر دہ لمحہ آن پہنچا تھا جس سے وہ خوفز دہ تھی ،وہ آ ہتہ ہے آگے برتھی اور بیار سے ان کے گلے میں بانہیں ڈال دیں۔

" بلیز دادو! اب غصه ختم بھی کر دیں، اگر آپ سے بوچھتی تو آپ بھی اجازت نہ دیتی، اور میں ارحم کوخفانہیں کرسکتی۔"

''ارحم .....کون ارحم .....وه منگر، تو وه به کار با ہے تمہیں۔' انہوں نے اس کے ہاتھ جھڑک دیتے، ان سے زیادہ دہ غیر اس کے لئے انتااہم ہوگیا تھا۔

پر یں۔ ''خواہشوں کے پیچے نہیں بھا گئے بیٹا، خواہشیں بے لگام ہوتی ہیں اور ان کے پیچے بھا گئے والوں کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی۔'' سڑک کنارے گئے آیک سائن بورڈ پر بنی لڑکی کی تصویر نے ان کی توجہ اپنی جانب تھنچے گی۔ ''اس کی شکل اپنی اساور پی بی سے نہیں لتی بلکہ رید اپنی اساور پی نی ہیں دادو۔'' بانو نے ہنس کر کہا تو دادو نے جیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ W

W

W

M

''ئی وی پر دو تین کمرشکر آرہی ہیں ان کی اور بی بی تو ہیں اتن خوبصورت ٹی وی پر تو مزید پیاری مکتیں ہیں۔'' بانو نے پر جوش انداز میں بتایا۔

بہیں دہتمہیں کوئی غلط فہی ہوئی ہوگی بانو۔'' انہوں نے بامشکل کہا۔ دنوں فہم کسس و حصر ال سی تھیں اور ال

''غلط فہی کیسی دادو، چھوٹی سی تھیں ہی ہی، جب سے دیکھ رہے ہیں، جو وقار اور رکھ رکھاؤ، اپنی ہی ہی کے انداز میں ہے، وہ ہر ماڈل میں کہاں۔'' ہانو کی ہات نے انہیں سن کرویا تھا، وہ مزید بچھ ہو لئے سے قابل، می ندر ہیں۔

دوہ تو اتنی سارہ اور معموم ہے وہ بھلا کیے اتنا بڑا قدم اٹھاسکتی ہے اور پھر مجھے بتائے بغیر، یقیناً باٹو قدم اٹھاسکتی ہے اور پھر مجھے بتائے بغیر، یقیناً باٹو کو غلط نہی ہوئی ہوگی۔' وہ جیسے خود کو بہلانے کی کو غلط نہی ہوئی ہوگی۔' وہ جیسے خود کو بہلانے کی کوشش کرنے گئیں، مگر ان کا ذہمن مسلسل خطرے کی گھنٹی بجار ہاتھا، وہ پچھلے کچھ دنوں سے اساور کی روغین دکھے کر چوٹی تو ضرور تھیں مگر اس سے پچھ کو چھا انہوں نے مناسب بیس سمجھا اور اب انہیں بوچھا جا ہے تھا اس سے، اور اب انہیں اور پھنا جا ہے تھا اس سے، اور کی ان کا دل خریداری سے اچا ک ہوگیا اور اب انہیں و جھنا جا ہے تھا اس سے، وہ بی کا دل خریداری سے اچا ک ہوگیا اور اب انہیں و جھنا جا ہے تھا اس سے، دور اپنی گھ آگئی۔

**☆☆☆** 

''میتہارے گھر آنے کا ٹائم ہے؟" رات کے گیارہ بج جب اساورلوئی تو وہ اپنی کری پر بینھیں اس کا انتظار کر رہی تھیں ، اساور کے قدم

.

و ایک تظر وہ بہت ہلی رفارے ڈرائیونگ کر رہا الله كداما كك ايك سائكل سوار جيب كرامن آلیا، میں نے تیزی سے بریک لگائے، سائیل موار نے بھی جلدی سے بریک لگائے اور دونوں

نہیں بیٹھا مرجس پر بیٹھ جاتا ہے اسے مل طور پر اینے وجود کے حصارے ڈھانپ لیتا ہے، پچھ نظر وقہم عطا کر دیتا ہے، پھران آتھوں سے

" فعیک ہے، تم دیں دن کے لئے کرا جی جا كر منكے تو اس فائل كو ہميشہ كے ليئے بند كر ديا

مرے لئے اتنا بھی کانی تھا، میں نے الين سرا" كيا اور كفرے بوكر البين سلوث كيا، سلوث کرتے ہوئے میری نگاہ ان کے چیچے کی قائداعظم کی تصویر پر پرسی مید تصویر بمیشد میرا خوصله بره هافی تھی ، میں دل بنی دل میں مسکرایا اور مشرصاحب كآس سے باہرالل آيا۔

آن نجانے کیوں سر بھاری بھاری محسوس موريا تقا، حالانكه آج توين خاصا خوش تعا، وه كيس جس كے كئے ميں نے دن رات محنت كي تحلی بالآخر ممل طور پرمیرے سپر دکر دیا گیا تھا۔ مجھے پوری امیر تھی کیہ میں جلد ہی ایک مرے ہوئے انسان کی دی کی قسمیں اور وعدہ

فرق ان کے گھر کے ماحول اور سوچوں میں تھا، یعتی وہ ایک دوسرے <sub>ک</sub>ی ضد تھیں ، پھر بھی چھلے مین سال سے دوست تھیں اور آج اساور کولگا تھا کہاس نے اس کے ساتھ دوی کرکے بہت بردی

محبت کا پیچھی جنگل میں کی بر درخت پر اس طرح کماس کی عقل وبینانی پھین کراہے اپنی صرف محبوب کی اجھائیاں ہی دھتی ہیں، اساور جی محبت کی آ تھوں سے ویکھ رای می ، بہت کھ د يکھتے ہوئے بھی مہیں دیکھ یار بی بھی اور بہت کچھ مجھتے ہوئے بھی مہل مجھ یار ہی تھی۔

سكتے مور مروس دن تك اكرتم كولى جوت حاصل ند جائے گا۔" کمشر صاحب نے تمام تفعیل سننے

اوَل زمِن بر رسطے، پھر جیب کوروکٹا دیکھ کر الملام صاحب" كمتا مواجيكى دا مين جانب م لکتا چلا گیا، خدا کاشکر، ایک برا حادثه بونے ے فی گیا تھا، مرمیرے ہاتھ یاؤں سننانے لے تھے اور نگاہوں کے سامنے تھے ماہ میلے ہونے

والاخادثة آكر تقبر كيا اورايك آوازبار بارميرك كالول مين آئے لى، مين نهايت احتياط سے ورا يونك كرف لكار

المایات بیاء آج بہت در کر دی؟" ر اعل ہوتے ہی میں نے مما کی آواز ی وه سامنے صوفے پر جیمیں تھیں اور روز کی مر تميري منظر عين -

الله ميننگ هي،اس ليخ ليٺ جو یا ۔ اس نے استک اور کیب میز پر رهی اوران سائب بين رجوت الار الك و خمانا لگوا و ن بیا؟ ممانے شفقت سے

منیس مرا، کھانے کی طلب ہیں، اس میں مناطابتا بول-"

"طبیعت تو تھیک ہے نال، تمہاری؟" البول نے فرمندی سے میری جانب و یکھا۔ وی بی کھ سر درد ہے۔" اس نے مواسع اتار كر دونول جونول مين لكا ديئه مما في طازم كو بلا كرسم وردكي دوا اور دوده لافيكو

أنيرى بلينك كروا ديجة كامماه يس بكه ر اول کے لئے کرا جی جا رہا ہوں۔ "میں صوفے حَمْنا (65) سَنْمَيْدِ 2014

بوا کرنے میں کامیاب ہوجاؤں گا، سر درد کے مید بھی ہی ترجما ہوکر لیٹا اور سرمما کی کودیس رکادیا، وہ آ ہستہ آہستہ مرسہلانے لکیں ، مال کی مجود میں بھی قدرت نے کتیا سکون رکھاہے، میری آ تھیں خود بخود بند بونے لکیں۔

W

W

W

" بيرتو الحيمي بأت ب، بهت مهينوں سے ہم لوگ کرا جی بہیں گئے ، میں تمہاری نا نو کو بھی فون كردول كي اوه ميس كي توب حد خوش مون كي -" نومما پليز ، نا نو کونون مت سيح گا، يس ومان ایک کیس کےسلسلے میں جا رہا ہوں،معلوم

نہیں نانو کی طرف جا بھی یاؤں یا میں۔ " میں نے دیسے بی آ جمیں بند کیے کیے جواب دیا۔ '' ہاں اگر فارغ ہو گیا تو ضر در جاؤں گا۔'' وه و شبات مين سر بلان الليس.

طازم دودھ اور دوا کے کرآ گیا تو اس کے الله بينا، دوره سے روالينے كے بعد ميل نے ایک ہاتھ سے جوتے اور دوسرے ہاتھ سے حجرى اورتوني الفاني مما كوشب بخير كباا درايخ كمرے ميں آگيا، پورا كمرہ اندھيرے ميں ڈوبا ہوا تھا، چندسکنڈ کے آتھوں کو اندھیرے سے شاسائی ماصل کرنے میں پھرسب کھے بلکا بلکا نظرآنے لگا۔

بالتحون مين بكرى چزون كوايك جانب ركه كراب ي آن كيا اور بيدير اوندها ليث كيا ، ول كما اداس تفاء اليها لكنا تها جيسے سارے وجود ير بي اضردگی چمانی مو، آجمیس بند کرتے بی ایک بار چرزری کل کاچره میری نگاموں میں کمومنے لگا، میں نے دو مین بارسر جھٹک کرسونا جایا مر نیند آ تھول سے کوسوں دور جا چکی تھی، زریں کل کا چرہ اور آواز جھے ماضی میں لے جانے للیس، تو میں نے تھک کرخود کوڑ حیلا چھوڑ دیا اورسوچوں کی لبردل يربيني لكاب

بيان سے چھ ماہ پہلے كى بات ہے،اس دن

منا (64) سنتمير 2014

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY

الرفے میں کے رہے ہیں، لوگ پھر بھی ہم سے

خوش بيس ہوتے، آخر ہم اين اللہ كوخوش كرنے

کی کوشش کیوں ہیں کرتے۔"فاطمہنے سمجھانے

وہ بہت تعرفف كرتا ہے، ميرى اور ميرے كام

ك-"اس نے تقبر تقبر كركما، تكيه ير دكما اس كا

لتريف كرتا ہے، جوتمباري بيوتولي سے اس كى قيد

میں چلی گئے۔ ""تم کہنا کیا جاتی ہو؟" وہ چوکی۔

اسے محبت مجھ کریا کل بن رہی ہو۔"

جرت من ژول آواز الجري هي\_

" حكرارم لو جھ سے خوش ہے، بہت خوش،

''وہ تمہاری ہیں بلکہ اس سونے کی چڑیا کی

ودين مهين مرف اتنا احساس دلوانا عاه

میا کل ..... مین مبین بلکه تم جوری موء وه

"اساورا" دوسری جانب سے فاطمہ کی

'' آج کے بعد مجھے کال مت کرنا۔'' وہ اس

" میری بات سنو پلیز ، میں نہیں جا ہی کہ

ے ارجم کو برا کہدر بی تھی، وہ بھلا کیے برداشت

أتنده زندل مل مجهاؤے تمہارا مقدر بنیں۔

فاطمدا در بھی بہت کھے کہدر ہی تھی مراس نے کال

منقطع کر دی ، موبائل سیر پر پھینکا اور دونوں

باِتھوں میں چہرہ چھیا کر پھوٹ پھوٹ کررونے

سارا کائج اس کی اور فاطمہ کی دوئی پر

حیران تھا، کیونکہ دہ دونوں مکمل طور پر ایک

دوسرے سے مختلف محیں ، ایک مشرق می تو دوسری

مغرب، ایک مازرن هی تو دوسری بایرده، اتنایی

رای ہول کہ وہ مہیں استعال کر رہا ہے اور تم

مجی جیلٹی میں۔ "اس نے برخی سے کہا۔

واليازين كها

بايال باته ساكت بوكيا\_

W

W

W

M

میری کود سے اٹھا کر نے گئے، میں خالی خالی نگاہوں سے سب دیکھار ہا،اس کی سم دی آواز بار بارمیرے کا نوں میں گوجی رہی ، زریں گل تو خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے نہ فی سکی تھی اور اس کے کیس کو تحض ایک روڈ ایکسیڈنٹ قرار دے دیا گیا تھا، گر جاتے جاتے وہ مجھے ایک پلیٹ فارم ضرور دے گئی تھی،جس پر گھڑے ہو کر میں نے آئی بوری از جی لگا دی تھی ، بھی بھیس بدل کر کے خانوں میں گیا تو بھی سؤکوں اور گلیوں میں بھیک ہانگی، مگر بحرم بہت حالاک تھا وہ پیچھے جرم اور شک کے سوا کچھ نہ جھوڑ تا تھا اور پھرای جرم اور شک کی بنما دیر میں ایک ایسے محص تک بنگج گیا جوآغا غان كارائث ميند سمجها جاتا تها، خيرت انكيز بات رکھی کہ کسی نے جھی آج تک آغا خان کو نہ دیکھاتھا،شراب کا کار دبار ہویا اسکحہا درکڑ کیوں کی ممكانك برسب ديانك دراني بي كرتا تها، بهت سوچ و بحار کے بعد میں نے کمشنر صاحب سے بات کی ، وہ میرے فادر کے خاص دوستوں میں ے تھاس کے اکثر زمی کرجاتے تھا دربیان کی نری کا متیجہ ای تھا کہ ایک ایسا کیس جس کی بنیادی ایک مرے ہوئے مخص کے بیان پر تھی نہ صرف ممل طور ہر میرے حوالے کر دیا بلکہ مجھے دین دن کا وفتت بھنی ریا ،کیکن اگر دیں دن تک میں کھ ٹابت نہ کر سکا تو اس فائل کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا جائے گا، ماضی کے جھرنگوں میں حجما نکتے جھا تکتے میں کب نیندی نرم آغوش میں سوگیا کہ اندازه أي شاهوسكاب

W

W

W

S

0

C

t

Ų

C

كاتب تقدير مارى قسمت مين كيا لكهربا ہے ریو سی کو بھی خبر ہیں ہوتی کدا کر بیراز معلوم ہو جائے تو شاید جستجو کا سفر ہی حتم ہو جائے ، رات کے آٹھ کے تھے وہ فریش ہوکہ کمرے سے باہر

دیمک کی طزح حاث رہا ہے، وہ لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان سے میروئن اور اسکیر کی سمگانگ كرواتا ہے۔ ' دردكى شدت سے اس نے سر ميري كوديين إدهرأ دهر باراب " وجمهيں بيسب كيے با؟ "ميں نے تيزى سے یو چھا، اس نے استکھیں بند کیں اور نیلے ہونٹ کو دانتوں میں اس طرح دبایا کہ دانت ٹازک ہونٹ میں گڑتے ملے گئے ، پھر چند کھے

رك كر گيرے كيرے سائس لينے كى كوشش كى، جیسے بہت سے سانسوں کواکٹھا کرنا جیا ہتی ہو۔ "میرا نام زری کل ہے اور میر انعلق تشمیر ے ہے۔ 'اس نے آہتہ آہتہ بنا ناشروع کیا۔ '' بھے آغا خان کام کے لایج میں یہاں لایا تھا، اس نے مجھے غلط کام کرنے پر مجبور کیا، ٹیس نے احتیاج کیا تو اس نے ایک جعلی ویڈ بور یکھا کر جُھے دھمکایا ، کہ میں نے اگرا نکار کیا تو وہ جھے بدنا م كردے گا۔ 'وہ سائس لينے کے لئے ركي اور پھر جلدی جلدی ہو لنے تکی۔

" تین سال ہے میں اس کے لئے کام کر ربی تھی، مگر اب مجھ میں مزید ہمت نہ تھی، اس لئے اے بتائے بغیر بھاگ رہی تھی، مگر شاید قدرت كوميرا آ زاد ہونا منظور نه تھا ،تم .....تم ..... تم ـ" بات كرتے كرتے اس كى سائس اكمر نے لکی ، اس نے بوری قوت لگا کر پچھے بولنا حایا، مکر اس کی آواز مرهم سے مرهم ہوتی چلی کئی، استے میں ایمولینس کی آواز ہر طرف کو نیخے تکی ، میں نے کان اس کے منہ کے قریب لیے جا کرسننا حایا وه کهدری سی -

''تم..... تم..... تم صاحب اسے مت جيوڙياء وعده كرويين صاحب سنتم اسے سزا دلواؤ کے اسم ہے مہیں صاحب "اور پھر مجھے جیسے سکتا ہو گیا، ایمبولینس والے آئے اور اسے

ONLINE LIBRARY

الڑی نے بند آئکھیں کھول کیں اور اپنے اردگر دموجودلوگول کو دیکھا ، پھراس کی نظریں مجھ ر آ کر ممبر لئیں اور وہ میرے کا ندھے یہ ہے الْسَكِيرُ کے جج کو رہیجے گئی، وہ ملاشبہ بہت خوبصورت اور باہمت لڑ کی تھی ،اسے کار سے باہر تصینے کی کوشش میں، میں اس طرح زمین پر بیشا تھا کہ اس کا سرمیری کودیش تھا اور میرے دونوں ہاتھ اس کے دولوں باز و پکڑے ہوئے تھے،اس کے سرے نکلنے والا خون میرے یونیفارم یر نشانات چھوڑ رہا تھا،میرے اردگرد کھڑے لوگول میں سے کی نے بھی بڑھ کرمیری مدد کرنے ک کوشش ہیں کی تھی ، یا تو لوگ اس قدر ہے حس ہو چے تھے کہ ایک مرتے ہوئے انسان کودیکھ کر بھی ان کے احساسات میں ال چل جیس ہو لی تھی یا پھر جس کا کام اسے ہی ساجھے کے فارمولے پر ممل ، نوابھی ایمپولینس آتی ہی ہوگی ، بہت جلد تم

ہا پول پہنچ جاؤگ، پھرسب تھیک ہوجائے گا۔' میں نے اسے حوصلہ دینا حایا۔ ' د میں ..... میں جاتی ہوں ، اِب کھے تھیک

ہیں ہوگا۔' وہ اٹک اٹک کر بولنے گی۔ و میری....زند کی حتم ..... ہونے میں جنا منت ہی ہاتی ہیں اور ..... میں ..... آپ کو پچھ بنا عامتی ہوں۔'' وہ درد کی شدت سے آ تکھیں ہ كرني كھونتي اور خنگ ہونٹوں برزبان پھيرتي-''آغا....هان ....آغا خان-''

''نان ..... بان..... بولو..... کیا آ خان۔" آغا خان کے نام پرمیری تمام حس تیال ہوگئی، حالانکہ میرے اندر کا انسان اے خامور رہے کا کہنا جا ہتا تھا، مگرمیرے اندر کے انسان ایک انسپٹر حاوی ہو گیا۔

"وه.....وهمین تباه کرر ما ہے، اس ملک

میری نائث ڈیوٹی تھی ، میں روز کی طرح ضروری كام نمنا كركشت بر فكلا تها، ماه مارچ كا آغاز بهوا تها، مواميل بلكي ملكي حنلي محسوس موري تهي ، آسان کسی رلبن کے دویٹے پر گلے کوئے کی مانند جاند ستاروں سے سجا تھا،میرے ہمراہ دوابلکارادر جھی تھے، ابھی ہم صرف ایک چکر لگا کر ہی مین روڈیر آئے تھے کہ سامنے کے منظر نے ہمیں ایک کھے كے لئے ساكت كرديا، دائيں جانب سے آلى ہونی کارائے سامنے ہے آتے ہوئے ٹرک سے بری طرح نگرانی تھی،جس کے نتیجے میں ٹرک کارکو كيتا موا آكے كى جانب براه كيا تھا، بيسب اس قدر تيز رفاري سے ہوا تھا كہ ہم سب حقابقارہ ا کے تھے، ٹرک رکے بغیر تیزی سے آگے کی جانب بروهتا جلا گیا اور ہم جا ہ کربھی اس کانمبرنوٹ نہ کر سكے، الكے بى كہتے ہم جلدى سے جائے وقوعہ ير منے ، کار جلانے والی ایک لڑی کی ، جو آ دھی سے زیادہ کار سے ماہر نکی ہوئی تھی، شاید وہ سمامنے ہے آتے اتنے بوے ٹرک کو دیکھے کر تھبرا گئی اور كاركا دروازه كحول كربا برفكانا جابا مكر ظالم ثرك نے اسے اتن مہلت نہ دی، کار کے ساتھ ساتھ الڑی کی تھٹیوں سے اوپر تک کی دونوں ٹائلیں بھی بری طرح کچلی کئی تھیں ،اس کے علاوہ اس کے سر مربهی شدید چوٹ کئی تھی اور کافی خون بہر ما تھا، یقینا اس کا سرسراک سے ظرایا ہو گا، پلی ہوئی ٹانگیں کٹ کر الگ نہیں ہوئی تھیں کار میں پھنسی ہوئی تھیں ، میں کوئی بہت ٹازک دل کا آفسر نہیں موں تگر ہوں تو انسان ہی ٹاں اور سیصاد شدر مک*ھ کر* میری روح تک کانب کئی تھی، میں نے ایمبولینس کونون کیا اور خودائر کی کو کارے باہر تکا گنے کی كوشش كرنے لگا، ميرے دونوں المكار جائے وتوعد كا جائزه لينے كے، سرك ير موجود افراد اردگردآ کر کھڑ ہے ہوگئے۔ منا (66) سير 2014

W

W

W

ρ

M

PAKSOCIETY1

کہ .....' میں نے رک کراس کی جانب دیکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے گئی۔ ''کہ اچھے اور ہرے افراد ہر جگہ اور ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔'' ''گر مجھے ابھی تک بہت عزت کرنے والے اور خیال رکھنے والے افراد ہی ملے ہیں۔''

W

W

W

t

''مراماور!''میں نے پچھ کہنا چاہا کہ اس نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا اور بوئی۔ ''میراتم سے وعدہ ہے، جس دن بھی میں اس فیلڑ میں بر نے افراد دیکھوں گی ای دن سے فیلڈ چھوڑ دوں گی، سو پلیز مزید پچھ نہیں۔'' اس نے دو ٹوک انداز میں مجھے مزید پچھ کہتے سے

روانی کی خفیہ گرانی ہے ہمیں پاچا تھا کہ وہ ارم خان کا خاص دوست ادر پارٹنر ہے، اساوران کے لئے کام کر رہی ہے، درانی کولو بہت جلد پرلیس کی حراست میں ہونا تھا اور اس کا اثر ارح اور اس کے کاروبار پر بھی پڑنا تھا، اس لئے میں اساور کو ان لوگوں ہے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ کی سننے کو تیار ہی نہیں، میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ نے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کی ضدی طبیعت سے میں اچھی طرح واقف تھا، اب جب طبیعت سے میں اچھی طرح واقف تھا، اب جب طبیعت سے میں اچھی طرح واقف تھا، اب جب تیک وہ سب پھھا بی آنکھوں سے نہ دیکھ لئی، میں نے مطلوب سیاون کی میں نے مطلوب سیاون کے بہت کر لیتی، نہ مانتی، میں نے مطلوب سیاون کے ایک کو کہ اس کی دیکی، اس کے مطلوب سیاون کے بہت کر لیتی، نہ مانتی، میں نے مطلوب سیاون کے بہت کر گئی کور کی۔

''میں بھی بھی ایسا کام نہیں کروئی، جس
سے جھے کسی کے سامنے شرمندہ ہونا ہڑے،
خصوصاً دادہ اور عمر کے سامنے۔'' اس نے خود
سے عہد کیا اور''اللہ حافظ'' کہتی ہوئی گاڑی سے
از کرسلون میں داخل ہوگئی اور میں گاڑی پولیس
اشیشن کی جانب بڑھا لے گیا۔
اشیشن کی جانب بڑھا لے گیا۔

این سے باہر نکالی اور مین روڈ پر لے آیا۔
''ہم کرز ہی نہیں بہت اچھے دوست بھی
ان ''اس نے خفکی سے میری جانب دیکھ کر کہا
میسے جھے یا دولوانا جائت ہو،اس کے انداز پر میں
گرادیا۔

روی میری کار بنٹ پر کیوں ٹی ہتم میری کار میں لو استعمال کر کتے تھے تال۔''

" این میں جانتا ہوں کی میں ایبا کرسکتا موں گر ..... جب کسی کیس کی تفتیش کو خفیہ رکھنا موتا ہے تو ہمیں صرف کار ہی نہیں بلکہ ..... اینا میں بھی بدلنا پڑتا ہے۔"

می بدلنا بر تاہے۔'' ''ایک تو تم پولیس والے بھی نال۔'' وہ آدھی بات کئے کر سامنے سڑک پر ردال دوال رفیک کور مکھنے گی۔

" ماں .... ماں کیاتم پولیس والے بھی۔" اس نے اسے چھیزا۔

''آو سے پاگل ہوتے ہواور کیا۔''اس نے وائیں ہاتھ کی شہادت کی انگی تو کنیٹی پر رکھ کر کھو ہا یا تھے گا اور وہ بھی کھو ہا یا تو میں نے بے ساختہ فہقہ لگا اور وہ بھی سے لگی پھر کچھ وریر ہمارے درمیان خاموشی جھا گئی، ابھی میں زبن میں الفاظ کور تیب دے رہا تھی کہ ات کا آغاز کیے کردن وہ بول پڑی۔ تا کہ تھی ماڈ لنگ کی فیلڈ

المرتبيل كرتے اور مجھے اس كام سے روكنا جا ہے وقو پليز' اس نے ٹريفک سے نظريں ہٹا كر ميرى جانب ديكھا ادر بائيس ہاتھ كوتھوڑ اسما اوم كل جانب اٹھايا۔

"دو کھوا ساور!" میں نے بھی ای کے انداز

میں جواب دیا۔ '' میں کسی بھی فیلڈ کو برانہیں سمجھٹا اور ناڈانگ میں تو اب عزت دار گھر انوں کی بہت س ''اڈانگ میں تر می ہیں، مگرتم ایک ہات تو جانتی ہونہ

2014 (69) (69)

اور نج جوس میز پر لا کر رکھا پھر قالین پر بیٹھ کر جوس کا نج کے تین نازک گلاسوں میں انڈ یلاااور حل گئے۔

''رات بحرشونک میں بری رہی ہوں نال اور ابھی بھی جھے فوراً پہنچا ہے اگر مزیدری نال تو ایٹ ہو جوں کا گلاس اٹھایا لیٹ ہو جاؤں گا۔' اس نے جوس کا گلاس اٹھایا اور پھر میری جانب و کھتے ہوئے پرسوچ انداز میں ہوئی۔

''ایسا کرتے ہیں ، دونوں اکٹھا نکلتے ہیں ہتم راستے میں جھے سیلون ڈراپ کر دیتا ، اس طرح بانتیں بھی ہوجا میں گیس ۔''

''ہاں میر تھیگ ہے۔'' میں نے بھی ایک گلاس اٹھالیا جبکہ ما نوکا گلاس ایسے ہی رکھارہا۔ ''میر کیا بات ہے عمر بیٹا! پھھ دیر تو مزید

رکتے۔'ٹانو نے شکوہ کیا۔ '' آپ دعا سیجئے جس کیس پر میں کام کررہا ہول وہ کامیابی سے مکمل ہو جائے ، پھرانشاءاللہ زیادہ ٹائم کے لئے آؤں گا۔''

" د مطرور کامیاب ہو گے، انشاء اللہ " نانو نے دعا دی استے میں اساور اپنے کر بے سے ایک شاینگ بیک اٹھالائی۔

''اوکے نا نوا ا چازت دیں گھر۔'' میں نے گلاس خالی کر کے میز پر رکھا اور کھڑا ہو کرنا نو کے مامنے جھکا ،انہوں نے شفقت سے میرے مر پر ہاتھ بھیرا تو ہم دونوں لا وُرجی آگیری اور چھوٹے سے لان سے گزر کر گیرج کی جانب آگئے۔
سے لان سے گزر کر گیرج کی جانب آگئے۔
میں نے کار ڈرائو کر کے باہم نکالی ان

میں نے کار ڈرائیو کرکے باہر نکالی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا ،اسادر نے پہلے اپنا شاپنگ بیک رکھااور پھرخود بیٹے گئی۔

" " کار کا ماول کب چینج کیا تم نے؟" اس نے کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ " کرینٹ کی ہے۔" میں نے آہتہ سے کار نکل ،بدرات اس کی زندگی کی اہم ترین رات تھی، اس نے میڈ کو اور نج جوس لانے کو کہا اور خود ڈائینگ میبل پر بیٹے گئی جی اس کی توجہ لاؤن کے سے آتی آواز وں نے تھنے کی، وہ خوشکوار جیرت کے ہمرا آتھی اور مسکر اتی ہوئی لاؤن کی جانب چل

W

W

Ш

ی۔ ''البلام علیکم!'' اس نے لاؤنج میں قدم گھتے ہوئے کیا۔

''وعلیم السلام اساور کیسی ہو؟'' سلام کا جواب صرف ہیں نے ہی دیا جبکہ ٹانو ایک دم خاموش ہوگئیں، اس کو دیکھ کر جس طرح انہوں نے پہلو بدلہ تھا جھے بلی آئی تھی، جسے ہیں نے پہلو بدلہ تھا جھے بلی آئی تھی، جسے ہیں نے بامشکل نچلا دانت ہونؤں ہیں دیا کرردکا، دہ یقینا اساور سے خفا تھیں اور خفا کیوں تھیں اس کا بھی جھے اندازہ تھا، ابھی کچھ، ہی دیر پہلے انہوں نے جھے اندازہ تھا، ابھی کچھ، ہی دیر پہلے انہوں نے بھی بارے میں بتایا تھا، وہ ہمارے سامنے صوفے پرآ بیٹھی ادر تا بگ برنا بگ جماکر شاہان انداز ہیں بولی۔ ادر تا بگ برنا بگ جماکر شاہان انداز ہیں بولی۔ سے ہو اور کب سے ہو اور کب

''میں بھی تھیک ہوں اور کانی دریہ ہے آیا ہوا تھا، بس ابھی نکلنے ہی لگا تھا۔'' میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔

'' بی آئے ہوآج ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئیں؟
آئے ہی آئے ہوآج ہی دالیس، بیکیا بات ہوئی
بھلا؟ "اس نے جیرت بحری ناراضگی ہے کہا۔
'' وہ تھیک ہیں، دراصل ہیں ایک کیس کے
سلسلے ہیں آیا ہوا ہوں، آج بھی تم سے ایک
ضروری بات کرنا تھی اس لئے چلا آیا، گرتم تو
خوب ہو سی ۔'' ہیں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ
میری جانب اس طرح و یکھنے گی جیسے جانی ہو

PAKSOCIETY1

f PAKSOCIETY

''نو۔... نو .... بلیز۔'' وہ بے ہی ہے جا تی اور دونون ہاتھوں کی بدد سے زور ہے بوش کوخود سے دور کیا۔ دے دور کیا۔ بوتل ارحم کے ہاتھوں سے بچھٹی اور گاڑی کی

کھڑی سے گزر کر سوٹ کر بر کری اور چکنا چور ہو

'' ریہ۔۔۔ کیا۔۔۔۔کیاتم نے جاہل عورت؟'' رہ غصے سے چاہا اور ارحم کے منہ سے اپنے لئے اليے الفاظ من كرآسان يراث لي اساور منه كے بل ز مین پر کری گی۔

البهت احجها بوااب سيره سيره كاري جااؤیا تجھے پہنی اتار دو۔ "اس نے جذبات سے عارى الفاظ ميں كہا، اے ارحم كابير دبيد كھ كردكھ

'' په بات ذېمن نشين کړلو که ټهبيل هرصورت ایں میکنٹریکٹ حاصل کرکے ہی آنا ہے جاہے اس کے لئے مہیں کھیجھی کرٹا پڑے۔ "ارجم نے جِمَاہ گیٹ کے نز دیک گاڑی روکی تو حیث پر کھڑا چوکیدارالرث ہو گیا، جو تھی اساور فائل سنھالتی گاڑی ہے اتری وہ گاڑی دوڑا لے گیا ، سرد ہوا نے اس کی ریڈھ کی بڈی میں سنسناہ ف دوڑا دی، وہمرےمرے قدموں سے گیٹ کی جانب روصے لکی، چوکیدار نے بوے گیٹ کے ایک جانب بنا جهونا دروازه كهولاتو ده اندر داخل موكل منگ مرمر کی روش پر چلتے ہوئے اس نے دائیں یا میں کر دن تھما کر دیکھا ،ایک جانب بڑا سالان تھا جس کے درمیان نوارہ لگا تھا، جس کے پانی ہے رنگ برنگی روشن نکل کر نہصرف فوارے کو بلکہ اږدگر د کی هر چیز کوروش کررې کلمي، دوسري جانب کیرج اور ملازموں کی افیکسیاں تھیں کیونکہ تھیٹ بھولنے کے بعد چوکیدار وہیں چلا گیا تھا، بے

چلی جائے مگر وہ جھوٹے جھوٹے قدم اٹھانی برهتی ری سامنے ایک بڑا جنگلہ لگا تھا، ارحم یقیناً اس ہے خفا ہو گیا تھا ، مگر جب وہ کنٹریکٹ لے کر جائے کی تو وہ بہت خوش ہوگا، وہ اپنی ہی سوچوں میں البھی آ گے بوھ رہی تھی ، جنگلے کے قریب بیٹی كراس نے ہاتھ بوھاكرات كھولنا عام كه

دوسری جانب ہے وہ خود ہی اندر کی جانب کھلنا چلا گیا، وه چونک کر پیچیے مڑی سامنے سوٹ بوٹ میں ملبوں ایک محص کھڑا تھا۔ '' ویکگم ..... اساور ..... ویکم ..... آیئے۔''

W

W

W

C

t

Ų

C

m

وہ آگے کی جانب چل پڑا اسامنے لائن میں بہت سے کمرے ہے ہوئے تھے، ایک کمرے کا دروازه کھول کروہ اندر داخل ہو گیا ،تو وہ بھی اس کے چھے اندر داخل ہوئی اور پھر تھنگ کر دروازے کے درمیان میں ہی رک کئی، وہ کمرہ بقینا بیڈروم تھا، قالین ، فرنیچیر ، پردے ڈیکوریش ہیسز زسب یج لکژری اور خوبصورت و همبهوت ی هر چز کو

'' وہاں کیوں کھڑی ہیں اندر آسیئے۔'' وہ مخض ایک او کی ی گھومنے والی کری پر جا کر بیشہ

اساوراً کے بڑھی ادر پھراس سے پچھ فاصلے یر رک کئی، اس کے عین اوپر فانوس لگا تھا جس ہے ملکے نیلے رنگ کی روشی نکل کر ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی، وہ البم سینے سے لگائے کھڑی تھی اور حیرت ہے سامنے موجوداس اڈھیر عمر شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی گنپیٹیوں کے بال سفید تھے، وہ کری پراس شان سے بیٹھا تھا جیسے بادشاہ ہواوراس کے سامنے اس کی مودب گنیز کھڑی ہو،اس نے آہتہ آہتہ گہرا سالس لیا اور اینے بورے اعتاد کوجع کرتے ہوئے بولی۔ ''' مجھے ایک کنٹریکٹ کے سلسلے میں ارجم

اختیاراس کا دل چاہا کہ دہ واپس مڑے اور بھائتی

''ہاں کیوں نہیں کنٹر مکٹ ملنے کے بعد، کوئی بھی اچھا سا ٹائم سیٹ کر لیٹا۔' اس نے اختصار ہے کہا اور کردن موڑ کر اس کی جانب

۔ ''کل کس نے دیکھی جان من، چلوآ وَ،اس خوتی کوابھی اور ای وفت سیلمر بیٹ کرتے ہیں۔'' ارحم نے ڈلیں بورڈ کے نیے بنی دراز سے ایک در میانی سائز کی بوش نکالی اور ڈلیش بورڈ پر رکھ دی،اساور نے میبل پڑھا۔

"'بياتو سيس بياتو شراب ہے۔" اس نے بكلاتي ہوئے كہا۔

''ینی تو اصل سیلیریش کوئن ہے میری جان۔'' ارحم نے بوتل اٹھائی اور اس کے ڈھلن کو دانتوں ہے دبا کر جھٹکا دیا تو بوٹل کا ڈھلن کھل

''لو۔'' اس نے بوتل اس کی جانب

''اورتم نے بھی دعرہ کیا تھا مجھ سے ، پلیز ہٹاؤاس کو۔'اس نے آہتہ سے ہاتھ لگا کر بوش

'' وعدہ نبھانے کے لئے تو پوری زندگی پڑی ہے، مگر میدوفت کھر ہیں آئے گا۔'اس نے بوتل ایک مرتبه پھراس کی جانب برد ھائی ،گر وہ منہ موڑ کر کھڑ کی ہے باہرد میکھنے لگی۔

'' پلیز میری جان بی لواسے ،میری خاطرتم اسے لی کرتو دیکھو، بہتمہارے وجود میں جائے گ توحمهیں ایک نیااعتاد ملے گا، پلیزتم اسے تھوڑا سا بی لو، پھر ممہیں اس کی اصل طاقت کا اندازہ ہو گا۔ 'اس بارارحم نے بول زبردی اس کے منہ سے لگانی ، اساور کوشدت سے عمر سے کی تعین اپنی بالنبس اور دعره ما دآيا۔

رات اپنا ساه اندهبرا حارون طرف میں بچیلا چکی تھی، تاہم یہ اندھیرا آسان کی جانب د پلیمنے برزیا دہ محسوں ہوتا تھا کیونکہ زبین کا بیشتر حصہ تو برتی مقمول سے روشن تھا اور ان کی تیز ۔ چیکدارروشی میں آسان برموجودستارے بہت کم دیکھائی دے رہے تھے سڑک پرٹر بفک نہونے کے برابرتھی سیاہ سروک پر ایک مرسٹریذ تیزی ہے آگے کی جانب بر هتی جلی جاری تھی،جس میں ارحم ادراسادر بليفي تحصيه

W

W

W

m

''خوبصورت توتم ہوہی ،مگر ساڑھی ہیں تو ادر بھی غضب ڈھال ہو۔'' ارحم نے اسٹیرنگ تھماتے ہوئے سڑک پر نظریں مٹا کر اس کی جانب دیکھا، وہ مسکرا دی، ارحم کی سرمری ہے گی کئی تعریف بھی اسے آسان پر پہنچانے کے لئے کائی ہولی تھی ،اس وقت بھی وہ اینے پر پھیلائے آسان پراڑنے لگی تھی۔

ارخم نے ایک ہاتھ سے اسٹیرنگ پکڑا ادر دوسرے ہاتھ ہے گاڑی کی چھپلی نشتوں پر رکھا البم الحاكراس كي كودييس ركاديا\_

''اس میں تمہارے اب تک کے تمام فوٹو گراف ہیں رہیں دکھانا اور پورے اعتاد ہے بات کرنا، یا در ہے کہ جمیں میر کنٹریکٹ ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔'

''تم بھی ساتھ جلتے تو اچھا ہوتا۔'' اساور نے البم پکڑتے ہوئے کہاوہ کچھ کنفیوژ تھی۔ '' مجھے آئس میں کام نہ ہوتا تو ضرور چاتا وہاں درانی میرا منتظر ہے، تم فارع ہو کر وہیں آ جانا، پیدل کا تو راستہ ہے یا پھر وہاں سے مجھے نون کر دینا، جبیاتم مناسب مجھو۔''ارحمٰ کی بات

یراس نے خاموش سے سر ہلا دیا۔ " آج خوشی کا موقع ہے تو کیوں ہاں ایک جیمونی سی یارنی ہوجائے۔''ارحم نے کارکی سپید کم

<u> 2014 سيگر 2</u>

''باننا پڑے گا بھئ ، ماننا پڑے گا ،ارقم جتنا اجھا شکرے اس سے لہیں گھاگ شکاری، ہربار كياخوب بيس سليك كرتاب-" ساڑھی کا بلوبائیں ہاتھ پر کیٹنا وہ اس کی سوچوں سے بے تبر بولے جارہا تھا۔ '' دِهو كه..... اثنا برا دهو كه، كتنا فري اور مكاريب ريحص، مجھے باتوں ميں الجھا كررات روكنا عابتا ہے مر جھے برصورت يهال سے تكلنا ہے اور اس محص کی حقیقت ارحم کو بتالی ہے۔ ' وہ أنسو بحرى أبميس بهيلائے خيرت سے اسے و کھور ای تھی اور من ای من میں خود کومضبوط کر کے - يهال اسے فرار كاراسته تلاش كرراى هي -" لا سٹ ملتھ کوئی اور تھی ، آج تم ہو ، اور کل

کونی اور ہو کی میسلمات جمیشہ سے بوتی جاتا آیا ہے اور چاتا رے گا۔" اس نے ہاتھ پر لیٹے بلو کے بلوں کو آستہ آستہ کھولا اور اس کے مزید قریب ہوا، بہاں تک کہ اساور کو اس کا سالس ائے چرے رکھوں ہونے لگا۔

"المراس المؤسس وور رايو الله الله بالمحول سے اسے برے دھیلتے ہوئے وہ بری طرح کاننے لکی، مراس کے نازک ماتھوں کے زور کا اس پر چھاٹر نہ ہوا، اس نے اساور کے دونوں كند سے يكر لئے اور بولا-'' خوبصورت اور ان چھو کی ، بالکل ٹھیک کہا

'خدا کے لئے جھے جانے دو، میں تمہارے سائے ہاتھ جوڑ لی ہوں۔" اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور آتھوں سے آنسوکل کا سلاب حاری ہو گیا۔

"میں .... میں تہارے یا وں پکڑتی ہوں، دیکھومیں الی افر کی ہیں ہوں۔ 'وہ یتے اس کے قدموں میں بیٹھ کئی اور بھی اس کی نظر میز برر کھی

آ دھےسیب کی پلیٹ پریڑی۔ "اجها بحركتي الركي موتم؟" وه يرشوق اعداز ا میں اسے دیکھنے لگا۔ اور ہاتھ بڑھا کر بلیث میں سیب کے ساتھ رھی تھری کوا تھالیا۔ جاؤاور بھے جانے دو، ورنداجھا میس ہوگا۔ ڈرنے کی اداکاری کی اور پھر اساور کے چھری والے باتھ ير جھيٹ كراس كے باتھوں ير دباؤ وال كرچيرى كرانے كى كوشش كرنے لگا۔

اس نے این ہاتھ چھردانے کے لئے بوری قوت سے نیچے کی جانب کھنچے، اساور چھینا چینی میں چھری حاشر یز دانی کی ران پر جا تھی، وہ چیخا اور ینیچ کی جانب جھکٹا چلا گیا، اساور نے حمرت اور خوف سے ستے خون کو دیکھا اور پھر دروازے کی ست دوڑ لگادی۔

"اليمالوكي بهول ميس " وه تيزي سيم اهي

"بیل مجتی ہوں، میرے سامنے سے ہٹ

"اولی میں ڈر گیا۔" حاشر بروانی نے

W

W

W

"اربےردکو....روکو" براساہ کیٹ عبور كرت ہوئے اس نے اسے پیچے چوكيدارك آوازسی مکروہ بغیر مزے اور رکے آھے بڑھائی، اس نے ارحم ایرورٹائیز سک مینی میں داخل ہو کر ای سالس لیا، چوکیداراے دیکھتے ہی پیجان گیا، وہ شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئا، وزیننگ روم خالی برا تھا اور سامنے لکڑی کا آدھ كفلا دروازه تقاب

"اساور .... اساور .... اساور ... آخر کیا ہے،اس او کی میں،جوتم نے استے بوے کنٹریکٹ کے لئے اس کا انتخاب کیا، مجھے تو بہت مجمولی، سیرهی سادهی اور خاصی حد تک بیوتوف لکی ہے وہ "الدر سے آلی باز کشت نے درواز ہ کھول اس كا باتھ جكر ليا، اس نے آدھ كھلے دروازے سے

کے ساتھ جوڑا بن نکل آئی اور ساہ تھنے بال اس کی کمراورشانوں پر بھر گئے۔

''بيسسييسنکيا کردے بين آپ؟''وه تیزی سے مڑی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی جوڑا ین کو جیرت ہے دیکھنے لی ، اس کے کانوں میں خطرے کی تھٹیاں بجنے لکیں۔

'' کھلے بال آپ پر زیادہ سوٹ کر رہے میں " اس نے دایاں بازواس کی کمر کے گرد حائل کر کے اسے خود سے قریب کرنا جا ہا، مگر وہ روب كريتهي بيء

''میرا خیال ہے ہمیں کنٹریکٹ کے حوالے ہے بات کرئی جانے، اگر آپ کی کوئی شرا نظ وغيره مين تو بنا مَن بليز" اس كالهدخود بهخود

''شرائط''اس نے قبقبہ لگایا۔ " مشرالط کی وجہ ہے تو تم یہاں کھڑی ہو، انظريك تو بهت يهلي اى مو جكا ب آج تم ہمیں خوش کر دوادر ہم کل تم لوگوں کا افغانستان ہے آنے والافرک بغیر چیکنگ کے ہی کلیئر کردیں گے بھہیں تو بس سیح اینے ہمراہ فائل لے کر جاتی ہے۔" اساور کوزمین کوئی ہوئی محسوس ہورای

« دخمهیں برصورت میں میکنٹریکٹ عاصل كركے ای آنا ہے، جاہے اس كے لئے تمہیں چھ جمی کرنا پڑے۔" ارخم کی آواز سیسے کی مانداس کے کانوں میں میلی ۔

''اور بیر....کوئی نئ بات نمیں، ہر بار ایسا بى تو بوتا ہے، كچھ لوكوں كو قائد اعظم كى تصويروں کا لا کچ ہوتا ہے، تو سیجھ شریف لوگ تم جیسی جل یر یوں کے شوفین ہوتے ہیں ، ہر ماراک نئی جل یری ۔ ' وہ چھر قبقہہ نگا کر ہنسا ادر اس کی ساڑھی کا

خان نے بھیجاہے،آپ ہلیز حاشر دیز دائی .....' '' میں حاشر پر دانی ہی ہوں ۔'' وہ حص اس کی بات کاٹ کر بولا ،اس نے اثبات میں سر ہلایا اوراہم آگے کی جانب بڑھاتے ہوئے پولی۔ ''اس میں آپ کو ہر سیزن کی کوئیکشن ملے ك "اس في البم تعاما اور كھول كر و يكھنے لگا۔ ''اعلیٰ ، بہت ہی اعلیٰ '' اس نے دوصفحات بلٹ کر دیکھے پھرالیم بند کرکے ساتھ موجود میزیر ر کھ دیا، جہاں پر لیکنے سے تی بھلوں کی جھوٹی خوبصورت ٹوکری سرخ پیپیوں سے بھری رھی تھی اور ساتھ تن ایک پلیٹ میں جھری اور سیب کا آدها حصرركها بواتها

W

W

W

" تمهاری تصویرین بهت خوبصورت میں اور تم خود ان تصویروں سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت " وه تعوز اسامسکرانی اور بولی۔ '' میں آپ کولیقین ولائی ہون ، اگر آپ سے كنشريك بميس دے ديں تو جم اين يوري محنت اورایمانداری کام کریں گے۔"اس کی بات پروہ قبقہدلگا تا ہوا اٹھا اور اس کے اردگر دیکر لگا کرسم ہے یاؤں تک کھورنے لگا۔

سفید ساڑھی اس کے تناسب سرایے یہ خوب ﴿ رَبِّي هِي ، مهارت سے کئے گئے میک اپ نے چرے کے خدو حال کو مزید ولکش بخشی تھی ، مالوں کوسمیٹ کرایک بڑے سفیدمولی کے ذر میے جوڑنے کی فکل دی می می جس نے اس کی ہنس م*کھ جیسی کر* دن مزید نمایاں کر دی تھی اور چند بل کھائی کئیں اڑا اڑ کر اس کے چیرے کا طواف کرنے میں مشغول تھیں۔

دو حمهیں کسی نے جایا نہیں کہ خوبصورت لڑ کیوں کو زیادہ محنت ہیں کرنی جا ہے اس سے ان کاحس میلایر جاتا ہے۔"اس اس کے پیھے رك كر جوزے ميں كيسفيد موتى كو تھينيا موتى

منا (72) سند 2014

منا (73) سندي 2014

" ' ' تایا تال ..... ارحم ..... وه ..... بهت مکار. من ہے ۔۔۔۔ بیں بہت مشکل سے خود کو بھا کر وال سے بھا كى مول ـ"

" کیا ..... تم رہاں سے بھاگ آئی ہو، میں ے کیا کہا تھا تمہیں ، کہ مید کنٹریکٹ ہر حال میں ارحم تیزی ہے میزاور کی کے درمیان سے نکل کر اس کی جانب آیا

جھی اس کا موبائل ہجا، ارحم نے وابس مڑ کر بیز بررگھا موہائل اٹھایا اور تمبرد مکھر کھا جائے والى نظرول سے اس كى جانب ديكھا۔

' مهیلو سر نسب جی شر سبب سوری سر سب معاف کر دیں ..... بلیز غلط ہو گئی..... بی ی .... وہ لڑکی ابھی کچھ دہر تک واپس آپ کے فلومون میں ہوگی ..... جی ..... جی ..... م کوئی دیسی مہیں .... جھے صرف انے کنٹریکٹ سے مطلب ہے۔"وہ دک رک کر روسری جانب سے آوازس س کر جواب دیے

"بیاشر یزدانی کوزجی کرکے بھاگ آئی اور وہ اب وہ ہر حال میں اسے واپس ما نکتا ہے۔'' وج نے موبائل بند کرے میز پر رکھا اور ساتھ کفرے درانی کو محضر بتایا۔

﴿ دِرْسِينِ ..... نَبِينِ ..... ابِ مِين وہاں تبھی میں جاؤں گی۔ 'وہ تیزی سے لہتی واپس مزی الوزاس سے سلے کردہ وہاں سے بھائی درانی نے آئے بڑھ کراہے بازوؤں سے پکڑااور فسیتا ہوا الكرى يرج ديا ادر بولار

" بیا ایے ہیں مانے کی آغا خان بم اسے ال ك كارنا مد يكها دُ دُرا ـ''

ماب مركر غصے سے كورنے لگا۔

''تم جانتے ہوارهم خوبصور کی سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس کا استعال کرتا ہے اور محبت بازاوں میں تھوک کے بھا رُ ہتی ہے آج کل ، جب کرم ہو تو جنني جاہے خرید لو۔'' اساور کو لگا جیسے وہ کر جائے کی اس نے ہاتھ بروھا کر دیوار کا سہارالیا اوراینے کا نیتے وجود کو کرنے سے بچایا۔

" فیک ہے پھر جلد از جلد اپنا اصل کام ممل کرو، شیخ نے صرف اساور کی تصویر کو ہی پہند کیا ہوہ سماتھ کے جانا جا ہتا ہے اسے ۔ ' درانی نے ا پنادایاں ہاتھ آئے کیا۔

"کون سے ال لایا ہے؟" ارحم نے کھڑے ہو کراس کا ہاتھ تھام لیا ، درانی نے'' ہاں'' کہتے ہوا ثبات میں سر ہلایا یہ

ان کی ہاتیں اساور مرجل گرار ہی تھیں ،اس نے ساری ہمت جمع کی اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، دیاغ اے آگے بڑھنے ہے منع كرريا تفا، مردل اب بهي بإضد تفا بهين ميراارحم، ایبالہیں ہوسکتا، وہ مجھے اتنا بردا دھو کہیں دے

''ارخم .....ارخم .....وه به وه دونو ب چونک كراس ويكيف لك جيساتي جلدي آن كاميد

''ارحم ..... وه ..... بهت خراب مخص ہے وہ تم لوکوں کے بارے میں بہت غلط کہ رہا تھا،اس نے اس کے یاس تبیں

"مع يهال كيسي آحلي مو-"ارهم في وي

فیصلہ بھی میرا ہی مانا جائے گاا ساور سے میلے بھی تو تم بہت کالرکیال لاتے رہے ہو، تب تو جھی اتی بحث بیس کی، اہیں اس حسن کی دیوی ہے چے کچ محبت تو مہیں کر بیٹھے۔ "نہایت راز داری سے کہتا ہوا در انی سیدھا کھڑا ہو گیا۔

> طرح حصی کر با میں سنناغیر اخلاقی حرکت ہے عمر جب سامنے اینے وجود کی کر چیاں بھھری نظر آئیں تو بھلا کون قدم بڑھانے کی ہمت کر سکتا 'زیاده ندازانااس چ<sup>ی</sup>یا کو،جلد بی بر کاث رینا تو بہتر ہوگا۔ درانی نے خاصی نا کواری ہے

اندر جما نكا، اسے دراني كى بينے نظر آئى، وہ دونوں

''سيدهي سادي اور بھو في بھائي لڑ کياں ہي

ہاتھ میزیر رکھے آگے کی جانب جھکا ہوا تھا۔

W

W

بھار آفس آٹا رہتا تھا، مگر اس وفت اس کے بات كرنے كا اندازات كھنك ر ماتھا۔ " آخر مسئلہ کیا ہے درانی، وہ جمیں ا گلے ما بچ سالوں تک ماڈ لنگ ہے ہی اتنا منافع دے مکتی ہے کہتم سوچ بھی ہیں سکتے ،اس لئے جب

تک اس کی خوبصورتی کیش ہوتی ہے کرواتے جاؤ، پھرسوچيس كے۔"ارحم نے قدر بے لاير وابي سے کہا اور ماہر کھڑی اساور کی روح تک کانپ

'' نہ یہ جارے برقس کا اصول ہے اور نہ میں تمہاری وجہ ہے اس کو اتنی ڈھیل دے سکتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے اپنا اصل جال بھینک کر ای جل بری کوقید کرلواور ہمیشہ کی طرح اپنا حصبہ کے کرا لگ ہو جاؤ ، پھر ہم جانیں اور وہ ۔'' درایی

'' آخر مهمیں اتن جلدی کیا ہے؟'' ارهم

وتيا در كھو،اس كمنى كے تم صرف چيس فيصد کے بارٹنر ہواور چھتر فیصد میرے ہیں ماس لئے

ا مارے کام کے لئے بہتر ہیں، وہ اور کی تہیں سونے کی چڑیا ہے، بہت محنت کی ہے میں نے اس پر ۔''اس نے ارحم کو کہتے سنا، وہ جانتی بھی اس

کہاا ساور جانتی تھی کہ دوارتم کا دوست تھااور بھی

" لنى باركها ب جھاس نام سے ند يكارا كروي' إرحم بفتجهلا يا اور ميزكي طرف جاكر دراز میں ہے کھی تلاش کرنے لگا۔ ''جان بوجه کرنہیں کہا یار، منہ ہے نکل گیا ویسے بھی بہال کون سا کوئی اور ہے۔'' درانی

'' د بوارول کے بھی کان ہوتے ہیں۔''ارحم نے دراز سے ایک ک ڈی تکائی اوری کی یو میں لگائے لگا، امراور بے حدیثا کڈ کے عالم میں ان

W

W

W

الشيش پنجا تو دوخبرين ميري منتظر تفين، ایک یہ کہ انسکٹر ارشد جو کے کراچی تھانے کا انجارج تھانے ایس ایچ اوصاحیب سے درانی کو گرفتار کرنے کی پر میشن لے کی تھی اور دوسری خبر ملی تھی کیہ درانی اس وقت ارحم خان کی ایڈور ٹائیزنگ مینی کے آفس میں موجود تھا،ہم نے فورآ فورس تیار کی اور ارجم کے آفس جا پینیے ، عمارت کو جاروں جانب سے *ھیرنے کے بعد میں* اور اُسپکٹر ارشداندرداعل موسيح ،اجي مم وزينيك روم مين ہی داخل ہوئے تھے کہ اندر سے آنی آوازوں نے ہاری ساری حسوں کو چونکا دیا۔

" سیالیے ہیں مانے کی آغا خان ،تم اے اس کے کارناہے دیکھاؤڈرا۔''

" " لتنى باركها ہے جھے اس نام سے مت يكارا كرو-"ارهم في بصحيطاني موني آواز آئي توجم رونوں نے چونک کر ایک روسرے کی جانب

ارهم خان كالممل نام آغاارهم خان تهابيتو بم ا کھی طرح جانے تھے مر جارا شک قطع اس کی جانب ہیں گیا تھا، شاید ایسان کے تھا کہم بھی اے ایک سنگر کے طور پر بیند کرتے تھے اور وہ

ایسے گھناؤنے فعال میں ملوث ہوسکتا ہے ہم موج ہی ہیں سکتے تھے ،سوچتے سوچتے میں پچھ عرصہ پہلے منعقد ہونے والے کنسرٹ میں جا پہنچا کہ اساور کی روتی ہوئی آ داز بچھے داپس حال میں لے آئی ،سامنے موجود دروازہ کمل کھلا تھا اوراندر کی آ وازیں با آسانی ہم تک پہنچ رہی تھیں ، میں آہتہ آگے ہو ھا اور اپنی کمرکو دیوار سے لگاتے ہوئے لیکا ساتر چھا ہو کراندرد یکھا۔

W

W

Ш

"ارم آخرتم میرے ساتھ ایبا کیوں کر رہے ہو؟" ہے حد بھری اور شاکڈ وہ حالت میں اساور کری پر بیٹی تھی ،اس کی آئھوں میں آنسو سے ، درانی ہے حد سانولا اور موٹا محض اس کے وقت میں مائیڈ کھڑا اس کی چیئہ میری جانب تھی، مائیڈ کھڑا اس کی چیئہ میری جانب تھی، سفید تبوی سفید ٹو پی سبنے ہوئے تھا، اساور کی بات پر کمپیوٹر پر جھکا اور آیک دم سیدھا ہوا تھا اور چانا ہوا اساور کے بالکل سامنے سیدھا ہوا تھا اور چانا ہوا اساور کے بالکل سامنے آیا تھا، وہ دراز قد، سفید رنگ اور شربی آئھوں والا آیک خوبصورت نوجوان تھا، لڑکیاں اس کی آواز اور برسالٹی کی ویوانی تھیں۔

''نہم تو بہت جلد شادی کرنے والے ہیں نال پھر بیسب کیوں؟''اساور نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو میرے ول کی ایک بیٹ بری طرح مس ہوئی، میں نے نچلا ہونٹ دائتوں تلے دبایا، ارحم کے مقابلے میں، میں ایک سیدھا سادھا پولیس انسکٹر تھا، اگر اساور نے ارحم کا انتخاب کیا تھا تھا، میرے دل نے دورا انتخاب کیا تھا تھا، میرے دل نے دورا دبیل بیش کی حالانکہ میں نے تو اسے پچھ کہا بھی دبیل بیش کی حالانکہ میں نے تو اسے پچھ کہا بھی ماسیس تھا۔

"شادی اور وہ بھی تم ہے۔" ارتم نے قبقے لگایا، درانی بھی شنے لگا۔

من کیا میری اپی فیلی یا سنیٹس میں لڑکیاں ختم ہوگئیں ہیں جو میں تم جیسی متوسط طبقے کی اور

پسے کے بیچھے لوگوں کے سامنے خود کو تما شاہنانے والی لڑکی ہے شادی کروں گا۔''

'' پیسے کے پیچھے نہیں، ارتم بلکہ تمہارے، یہ سب میں نے تمہاری خوشی کے لئے کیا تھا۔'' اساور چلائی۔

منمبری خوشی میری خوشی کا اتنای خیال تھا تو کیوں بھاگ آئیں وہاں ہے جسج آئیں ٹال ، کٹٹریکٹ فائل کے ہمراہ' ارحم کری کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کراس پر جھکا تھا۔

المنتم جانے ہوارم، میں مدین کرستی، سی بھی کنریکٹ کے بدلے میں اپنے ضمیرائی روح کا سووانہیں کرسکتی۔' ارحم نے سیدھا ہو کر ایک زور کا تھیٹراس کے گال پر نگایا ، اساور نے چی کے ساتھ اپنے ودنوں ہاتھ یا کیں گال پر رکھے، میں نے اندرداخل ہونا چاہا گرمیر ہے ساتھ دیوار سے کے ارشد نے میرا بازو پکڑ لیا، نجانے ابھی وہ مزید کیاسنیا چاہتا تھا۔

معمیرے خواہوں کی اتنی ہڑی سزا تو مت دو۔' وہ سمجھ گئی تھی دھوکہ اسے جاشر پر دانی نے نہیں بلکہ ارتم نے دیا تھا اور جب ہمیں ایسا مخص دھوکہ دیتا ہے جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں تو دل بری طرح دکھتا ہے، ایک دم اتنا کھوکھلا بے جان اور سرد ہوکر دھڑ گنا ہے جسے برف کی بے شارسلوں کے نیچے جا دیا ہو۔

ے چادہا ہو۔

الکیوں دیکھے تھے تم نے خواب، رشتہ کیا

ہمراتم ہے، تم جیسی ہوتو ف لڑکیاں جو کی

انجانے کے خواب اپنی آنکھوں میں جاتی ہیں، وہ

اس قابل ہوتی ہیں، کدان کے ساتھ ٹائم پاس کیا

حائے اور اپنے مقصد کے لئے استعال کیا جائے

اور ہیں، تمہارے لئے بہی بہتر ہے کہ جو کہتے ہیں
فاموشی سے کرتی جائے۔'' ارحم نے اسے دونوں

بازووں سے پکڑ کر اوپر کی جانب اٹھایا اور پھر

وائس کری پر پھنیک دیا، جیسے وہ کوئی فالتو اور بے مقصد شے ہو، پھر گھوم کر کمپیوٹر کی جانب آیا اور اوس گھمانے لگا، سکرین پر انجرنے والاعکس اساور کے لئے ایک ادر صدمد لایا تھا۔

اساور کے لئے ایک ادر صدمد لایا تھا۔

"مرین دیا ہے۔ سیکیا ہے ارحم؟"

مرانی اور ارحم بنیں دے رہا کہ سس سیکیا ہے۔

"مرانی اور ارحم بنیں ۔۔۔ ارحم مرین نہیں ہول، اور ارحم برین ہول، اور ارحم مرین نہیں ہول، اور ارحم مرین نہیں ہول، اور ارحم مرین نہیں ہول،

" المين المسابيل المرحم بيديل المين المول، المحبت كا المحبت كا المرجع المين المول المحبت كا المرجع المين المول المحبت كا المرجع المرحت يتم جال الموجكا المادر اب الني المحصول سے د كيوسكتي تقى، المادر اب الني المحصول سے د كيوسكتي تقى، المحبيل تو اسے كب كى دهوكه دے كر جا المحبيل تو اسے كب كى دهوكه دے كر جا المحبيل تو اسے كب كى دهوكه دے كر جا المحبيل تو اسے كب كى دهوكه دے كر جا المحبيل تو اسے كب كى دهوكه دے كر جا المحبيل تو اسے كب كى دهوكه دے كر جا المحبيل تو اسے كب كى دهوكه دے كر جا المحبيل تو اسے كب كى دهوكه دے كر جا المحبيل تو اسے كب كى دهوكه دے كر جا المحبيل تو اسے كم يوسل تو يوسل

ا الله المن من جانبا ہوں کہ بیتم نہیں ہو، مگر اقبوں کو کیسے یقین دلاؤگی اور کون یقین کرے گا؟''مجھ سے اسماور کی ترمپ مزید ہر داشت نہو کی اور میں اندر داخل ہو گیا۔

''مرے میں بقین کروں گا۔'' کمرے میں موجود قنوں نفوس نے چونک کرمیری جانب دیکھا۔ ''ارشد بھی میرے بیچھے اندر داخل ہوا، میں نے کمپیوٹر پر چلتی ویڈیو بندگی اور ادشد نے انہوں جھکڑیاں بہنا کئیں۔

''اپے کارنامے تم بہتر جاتے ہو، ہمیں اللہ کے شان ارشد نے اللہ کی ضرورت بیل ہوگی یقینا۔' ارشد نے ارم کو بھینا۔' ارشد نے ارم کو بھین کی ضرورت کی خور پر دونوں خاموثی سے لیا موبائل میں جا بیٹے، شاید انہیں اس سب کا افور کے ہو کے انہیں یقین ہوگا فین ندا رہا ہو یا بھر ہوسکتا ہے انہیں یقین ہوگا کہ وہ کھی تھا کہ وہ کے ہوئی کے دہ کہ المحد اور اللہ کے کارش بر آمد ہو کے شعر، محبت جب شراب کے کارش بر آمد ہو کے شعر، محبت جب شراب کے کارش بر آمد ہو کے شعر، محبت جب

نفرت میں بدلت ہے تو وہ محبت کی نبست کتنی طاقتورہوتی ہے بدار مہیں جانیا تھا، امراوز نے نہ صرف اس کے خلاف بیان درج کروایا تھا، بلکہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے اس کے ٹرک کے بارے میں بھی بنایا تھا، تمام قانونی کاروائی پوری ہونے کے بعد میں امراور کو قانونی کاروائی پوری ہونے کے بعد میں امراور کو گھر ڈراپ کر کے آگیا تھا کیونکہ جھے ابھی اور مجمی بہت ہے کام نمٹانے تھے، خدا کا شکر ہے کہی اور رس کل سے کیا گیا عہد پورا ہوا تھا۔

W

W

W

O

C

M

کھر بھی بندکر اسے خودکو کمرے میں بندکر اسے اپنے تھا، لا دُنج سے گزرتے ہوئے دادو نے اسے بہت کار تھا کر وہ ایک شکرتھا، ایک سکرتھا کہ است کی کرآئی تھی، وہ ایک شکرتھا، بہت کالڑکیاں اسے بہند کرتی تھیں، اگر اساور نے بھی اس کی چاہ کہ تھی تو اس خوبھورتی اس کے لئے اہمیت تھی تو اس خوبھورتی کی جو اساور کے باس تھا، اس نے استعمال کیا تھا، نہ مرف اسے بلکہ اور خجانے کئی لڑکیوں کو، وہ مرف اسے بلکہ اور خجانے کئی لڑکیوں کو، وہ بویاری تھا لڑکیوں کو، وہ سودا گرتھا، وہ اسے کیا بویاری تھا لڑکیوں کا، وہ سودا گرتھا، وہ اسے کیا بویاری تھا لڑکیوں کا، وہ سودا گرتھا، وہ اسے کیا بویاری تھا لڑکیوں کا، وہ سودا گرتھا، وہ اسے کیا دھاڑیں بار مارکررونے گئے۔

وهاری بار بار مرروحی است می است اساور، است می است اساور، است کے پیچے نہیں بھا گئے اساور، خواہشات کے پیچے نہیں بور ان کے پیچے بھا گئے والوں کی ہوں بھی پوری نہیں ہوتی ۔'' بھا گئے والوں کی ہوں بھی پوری نہیں ہوتے کی جڑیا کی العریف کرتا ہے، جوتمہاری بیوتونی سے اس کی قید میں چلی گئی ہے۔'' کہیں دور سے آ وازی سفر میں بھی گئی ہے۔'' کہیں دور سے آ وازی سفر کرتیں اس تک ویجی گئیں، اس نے است بائیں ہا تھو میں پہنی انگوشی و یکھنے گئی۔ است بائیں ہا تھو میں پہنی انگوشی و یکھنے گئی۔ است میں مرف تمہیں انتا احساس دارتا جا ہی

منا (77) سند بر 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM EC

CONTUNE THE PARTY

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIET

# باک سوسائی دائد کام کی پیش Eliter Belleville

💠 پیرای نک کاڈاٹر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ۋاۇنلوژنگ سے يہلے ای ئېپ کاپرنىڭ پريويو ہر یوسٹ کے ساتھ اللہ کہا ہے موجود مواد کی جیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

W

💠 مشہور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ 💠 ہر کتاب کا الگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسانٹ ير كوئى جھى لنك ڈيڈ نہيں

We Are Anti Waiting WebSite

رات ہمیشہ کی طرح سیاہ تھی استارے ویسے ى آسان بر نكلتے تھے جیسے مرروز نكلتے تھے، جاند این پندیده جگه پرمسکرا ربا تفان سرد موا روز کی طرح اوهرے اوھرلبرا رہی تھی، کہیں بھی تو کچھ تبديلي مبيس آني هي ، بان بدلي هي تو صرف اس كي ذات، نوٹ كر بھراتھا تو صرف اس كا وجود ادر جب این وجود کی بھری کرچیوں پر چلتے چلتے اس کے بیاؤں لہولہان ہو گئے اور ندامت کا بوجھ اٹھانا نے حدمشکل ہو گیا، تو وہ وضو کرنے چل یری، باقی ساری رایت ده این رب کے سامنے روتی اورالتجائیں کرنی رہی۔

公公公

سنج جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو أيك سكون اور اطمينان خود مين انز نامحسوس كياء مجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ دادو کے کمرے میں آئی، وہ قرآن یاک کی تلاوت کر رہی تھیں، اساور وہی دروازے سے سر تکائے ان کی تلاوت محتم ہونے کا انظار کرنے لکی ، نصف تھنٹے بعد دادو نے قرآن یاک بند کیا، بیڈے اتر کر الماري مين ركها أور أي تسبح ثكال كرجيسے أى لیسین، اساور کو دروازے میں کھڑے دیکھ کر

" بي معاف كر دي وادو" اساور ان کے سامنے آکر کھڑی ہوگئ۔

· دادو نے دیکھا بروی می سفید جا در میں وہ معصوم سي كريا لك راي هي-ود كيابات ب ....اساور تمهاري طبيعت تو

تھیک ہے؟" انہوں نے بیار سے پکڑ کراسے بیڈ پراہے فریب بھالیا۔

الدوم بھے معاف کر دیں دادو، میں نے آپ كى يات مبيل مانى نان، آب كادل دكهايا- "اس كي آنگھوں ميں يائي جمع ہونے لگا۔

ہوں کہ وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے اور تم اسے محبت سمجھ کر باکل بن رہی ہو۔'' اس نے نفرت نے انگونگی اتاری اور ڈسٹ بن میں احیمال دی بخرتيزي ہے آھي، الماري ڪولي اور ايک ساه شاير ہاہر نکالا ، شاہر کی گرہ کھولی اور اے بیڈیر الث دیا،سفیدموتاکے پھولوں سے بے بہت سارے برے بیڈیہ بھر گئے۔

W

W

Ш

M

''پھولوں کی میدادا مجھے بہت پہندے میر مرجها بھی جائیں تب بھی پتیوں سے خوشبو جدا مہیں ہوئی، میں تمہارے ساتھ رہوں یا ندر ہوں، بہ خوشبو مہیں میری یاد دلائے کی۔ ' وہ بیڈیر بیٹ كرايك أيك مجره جمع كرين في -

''خواب، کیوں دیکھئے تھے تم نے خواب، رشتہ کیا ہے میراتم ہے ہتم جیسی ہوتو ف کڑ کیاں جو نسی انجانے کے خواب ایل آنکھوں میں سجائی ہیں، وہ اس قابل ہونی ہیں، کہان کے ساتھ ٹائم یاس کیا جائے اور اپنے مقصد کے لئے استعال کیا جائے۔" ایک پیٹی ہوئی آواز آئی می اوروہ چیخ ہوئے یا کلوں کی طرح تجرے نوچ نوچ کر چھیکلے

كتنابرا دهوكه موا تغااس كے ساتھ ، ليسي سرا مان ملى اس نے علطى بھى تو بہت بوى كى مى، ايك انجان تحص کے خواب این آنکھوں میں سجائے تھے،اس سے محبت کی تھی،اس کی باتوں پریقین کیا تھا اور یہ بھول کئی تھی کہ بنت حوالو از ل سے لفظوں کے جال سے شکار ہونی آئی ہے۔ كتناحا باتفااسي برلمحه جرمل اكرا تناخداكو جا متى تو كيا أح اتنى نامراد اور مايوس مونى ، كونى اس کے اندر بار بار چلار ہاتھا۔

اینے دل میں بٹھا کرنسی بت کی مانند پوجا کی تھی اس کی ، بت .... بت .... بیت اس کے ذبن میں بار باراس لفظ کی تکرار ہونے لگی۔

واحدویب سائث جہال ہر كتاب تورنث سے مجى ۋاؤ مكو دى جاسكتى ہے

اؤ کلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اہے دوست احباب كوويب سائٹ كالنك دير متعارف كرائيں

Online Library Far Pakistan



M

Facebook fo.com/poksociety | twitter.com/poksociety |



💠 ہائی کواکٹی بی ڈی ایف فائلز

ہرای ٹک آن لائن یڑھنے

کی سہوکت ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف

سائزوں میں ایلوڈنگ

💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی مکمل ریخ

ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے

کے لئے شریک تہیں کیاجاتا

سيريم كوالثيءناريل كوالثيء كميريية كوالثي

کے لئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا وہ،سب

''اے اب عمر قید ہو یا بھالی میرے گئے

" کیونکہاس سے میری برانی زندگی لوٹ کر مبين آسكتي ، ميرا مان ميرا اعتبار <u>جمي</u> وايس مبين ل سكتا ، كيسے بھول جاؤں ميں ان كھوں كو، ان ووں کو جومیری جھولی میں بچھتا دُل کی آگ ڈال گئے جن میں لمحہ بہلمحہ میرا وجود جلتا ہے ، کاش ہم الرکیاں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیں کہ ہر چمکتی چز سونا نہیں ہوئی ،بعض کا کچ کے الزے بھی اندھیروں میں ہیروں کی مانند حیکتے یں مر الیس الفانے سے اسنے ہی اتھ زحمی ہوتے ہیں ،اپنی ہی الگلیاں لہوانہان ہوتی ہیں، جو معظی مجھ سے ہوتی اس کا مدادا اب ممکن ہی ہیں ، معنی بردی بھول کر بیٹھی ہوں میں ، لتنی بردی علطی الافی ہے جھے ہے۔' وہ وہن بیٹے کر بلند آواز ہے

میرا دل جابا اس بگھری ہوئی لڑکی کو اپنی

بهبول کیوں نہیں جاتیں آخر ،تمہارا دشمن پکڑا گیا ، بیراب اور اسلحہ سمگانگ کے کیس میں ساری عمر لو کیوں کی تمام می ڈیز جلا دمیں میں نے اور کیا عاجی ہوتم۔' میں نے اسے بازو سے پکڑ کر

اسم سیس ہے ہیں۔' وہ اپنا باز و حیمروا کر اٹھی اور میکھیے ہوئی ہوئی چلائی۔

بأنبول میں سمیٹ لوں اور اسے یقین دلا دُل وہ فیزے لئے اب بھی اتن ہی یا گیزہ اور اہم ہے منی میلے تھی،اس کارونا مجھے تکلیف دے رہا تھا، مربيل اسے روتا ہوا چھوڑ کر ملٹ آیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ د کھا کر آنسوؤں کے رائے ہمہ نگلیں لو کیتر ہے ورنہ اندر ہی اندر لا دا بن حاتا ہے اور جب بيرآنش نشال بھٹتا ہے تو لاوا سب مجھ بہا الربالے جاتا ہے اور میں بیجی جانتا ہوں کہ پچھ

فيووكى الاتبريرى الأفريتنك بوائنك ع اور پرالے زائج نوں کی فرید وفرو دست کی جاتی ہے 三 パジハバシュー13 パンドル

تحنك بوجانا تقايه

البھی کتابیں پڑھنے کی عادت ابن انشاء

وقت لگے گا کھر وہ اس کرائسس سے نکل آئے

كى ، كچھ وفت كيك كا بجرسب كچھ تھيك ہوجائے كا

اور مجھے انتظار کرنا تھا اس وفت کا جب سب کچھ

عائیں اگروہ بڑے ہی کریں تو بہتر ہوتا ہے۔

ویے بھی کچھ نفلے ہارے بروں کو کرنے

دوشروع سے ہی میری تھی اور ہمیشہ میری

ساؤند سنم اورجلد سازى كاسبولت موجودي

W

W

W

اردو کی آخری کتاب .....

خارگندی دنا گول ہے

آ آ داره گردگی ڈائری .....

ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... 🛪

طلتے ہوتو چین کو چلئے ..... گگری نگری پیمرامسافر..... 🏠

لا ہوراً کیڈی، چوک ارد دیاز ار، لا ہور

ئون نمبرز 7321690-7310797

منا(81) شير 2014 المنا(81) شير 2014

شانوں پر ہاتھ رکھا، وہ بری طرح ڈرگئی اوراس کے چرے پرخوف نظرانے لگا۔

" كيابات ہے اساور، يملے تو تم بھي اس طرح تہیں ڈر بی تھیں ، پھراے کیا ہوا ہے۔'' میں اس کے قریب ہی بیٹھ گیا ،اس بات براس نے مجھے جن نظروں ہے دیکھا کہ میں چونک پڑا ،کیا تھاان نظروں میں افسوس ،ندامت ، پچھتاؤے کی جلن یا شکست کا احساس، کون سا جذبه تھا جونہ

'' خوف تو انسان کے اندر ہوتا ہے عمر اور جب انسان كا اعتبار لو بقام اور زند كي وسوسول میں گھرتی ہے تو بیرخوف انسان کے وجود کے ہر حصہ میں کنڈنی مار کر بیٹے جاتا ہے پھرانسان کو ہر آہٹ پر ڈستا ہے۔'' وہ بولی تو اس کا لہجہ بھی اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ کچھ در کے لئے تو میں بھول ہی گیا که کمیامات کرنے آیا تھا۔

" میں کل واپس جا رہا ہوں۔" میں نے اس کی جانب ر محصا کہ شاہد وہ کچھ کہے مگر وہ خاموش سے بچھے دہیستی رہی۔

"بتم نے اپنی کیا حالت بنار تھی ہے جمہیں اندازہ ہے، دادوتہارے کے لئی پریشان ہیں، پلیز جو ہوا اے بھول جاؤ اور نئے سرے سے زندگی شروع کرو۔''

''زندگی....زندگی تو کب کی ختم ہو گئی۔'' اس نے اسینے دونوں ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے موے مایوی سے کہا، اس کی بات پر مجھے نجانے

کیوں بے بناہ غصر آیا۔ ''کیا کسی ایک شخص کے جانے سے زندگی حتم ہو جانی ہے؟ " میں نے غصے سے کہا تو اس نے حیران نگاہول سے میری جانب ویکھا شاید اسے جھ سے غصہ کی امید نہ تھی۔ '' مانا جوہوا بہت برا تھا، مگر جوگز رگیا اے

الله الماسي بيا، يح تو تلطي كرت رہتے ہیں ، بروں کا کام ہوتا ہے در کزر کرنا۔' '' خواہش کی جس زلاین تلی کو پکڑے میں دوڑی تھی دادو، وہ تو بہت آ گے نکل گئی اور میں راستہ بھٹک گئی، آپ کی اساور راستہ بھٹک گئی دادو۔''ایک بارایک مجراس کی آنکھوں سے بہنے

W

W

W

m

ونہیں بیٹانہیں۔' دادو نے شفقت سے ال کے کا ندھے پر ہاتھور کھا۔ ''تم راسته نبین بهشین، بلکداب تو تم سیح

راستہ ہر چیچی ہو۔'' انہوں نے اس کے آنسو . صاف کے اور خودے لگایا۔

''تمہاری غلطی صرف اتنی ہے؛ کہ جیسے تم منزل سمجھ بیتھی تھیں ، وہ تمہاری منزل نیھی۔' '' بچھے معاف کر دس دادو، مجھے معاف کر

دس '' اساور مسکتی ہوئی ان کی نرم محبت بھری التنوش ميں سمت کئی۔

سورج اینی ملکی زردی مائل وعوب سمیثا مغربی الل کی جانب برده رہا تھا، مگر اہمی بھی ئیرس کے کائی حصہ پر دھوپ میوجود تھی ، اساور کے سرادر شانوں پر بھی دھوپ تھی مگر وہ دھوپ سے بے نیاز دونوں باز و کھٹنوں کے کرد کیلیے اور ان پر تھوڑی ٹکائے کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی ہنجانے اسا در کو کیا ہو گیاہے ، کھنٹوں ایک ہی زاد به مین جینهی رونی رہتی یا زیادہ تر وقت عبادت میں مشغول رہتی ہے، دادواس کے ملئے بے حد بریشان تھیں اور فکر مند تو میں بھی تھا، وہ نہ صرف میری کزن اور دوست بھی بلکہ جو فیصلہ بڑوں نے ہارے متعلق کیا تھاا ہے میں نے دل وجان سے قبول کیا تھا،میرے دو تین بار بلانے برجھی جب وہ متوجہ نہ ہوئی تو میں نے قریب جا کر اس کے





اس کے مقابل بچھی ہوئی دوسری جاریائی پر بیٹھتے موعے پوچھرہا تھا، زین پرجوش انداز میں بتانے

"أيار آج تو كمال بي بوكيا بحتى ايخ پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ ''اچھا اینا کیا کھالیا بھائی نے؟'' فہر بھی تر پتارہ گا۔''

" کچھ کھائے گا؟" فہد نے زین سے یو چھا جونماز تر اور کے بعد گھر میں داخل ہوا تھا۔ وونہیں یار میں نے آج مجد میں ای افطاري كرلي تقى اور كھانا مجھى وہيں كھاليا تھا پيپ المركيا آج تو-"زين في من يكي جاريان صاحب نتو آج عاتم طاكى ك قبر برلات دے W

W

W

### شاولتك

"مطلب؟" فہدنے نامجی کے عالم میں اے دیکھا۔ ''ذردے بلاؤ کی دیکیں پکوائی تھیں ش ماحب ہے۔ ''نہ کریار، شخ صاحب تو اپنے جسم پر بیٹی ا کھی کسی کو نہ دیں، ذردے بلاؤ کی ریکس بھوا کے مسجد کیوں دینے لگے؟''فہدنے مسنحرانہ انداز

الرسي كبرر بابول ايمايي مواع آج توریم بھے سے کرتے صاحب کے گھرے افطاری ر بی ہے تو سوکھی تھجورین ، پانی یا زیادہ سے زیادہ شربت ہوگا کم میشا اور کم ٹھنڈا بے مزا سا، مگریار آج تو سب کوجیرت میں ڈال دیا شخ صاحب نے شربت اور مجوروں کے ساتھ ذردے ملاوی كى ديكَيْسُ بَعِجوا كر، كا في ذرده، يلا وُنْ بَهِي كَمَا فَهَاوِهِ مولوی صاحب نے اپنے گھر بھجوا دیا۔''



W

W

W

M

کی کے حالی پیٹ کی بھوک کا خیال کیوں آنے أتكفين موندلين. لگا بھلا؟" فہذینے جاریائی پر چھی دری کو جھاڑتے ہوئے جی سے کہا اور جاریاتی پر لیک

''مولوی صاحب یو چھرے تھے تیرا کہ تو سجد کیوں جیس آتا؟ 'زین نے ای جاریالی پر لٹتے ہوئے اس سے کہاتو وہ سجید کی سے بولا۔ '' کیونگ مجھے کھر میں کھانا کی جاتا ہے۔'' ''تو تیرے خیال میں محد میں لوگ کھانا، کھانے رووہ افطار کرنے جاتے ہیں؟" زین حقلی تجرے کہتے میں بولا۔ W

W

Ш

"مبین، تمار بھی بڑھ کیتے ہیں اس

"مولوی صاحب! یو چھرے تھے کہ تمہارا دوست فہدیماز بر حتاہے کے مبیل وہ مسلمان ہے عرائي متحرين آتے جاتے ہيں ديکھا۔"زين

'' کل جا کران ہے پوچھنا کے وہ جنہیں تمازیر هائے ہیں وہ سب مسلمان ہو گئے کیا؟' فہدنے سادہ سمج میں ممری بات کی هی زين جاتى ليت بوت بولا۔

الكيابك رماسيج معجد مين مسلمان عي جاتے ہیں اور تمازیز ھنے ہی جاتے ہیں۔

ومهين سب تمازير صفيهين جاتے اور نه ای سب مسلمان جاتے ہیں ، کچھ لوگ خود کو مسلمان ظاہر کرکے بم بلاسٹ کرنے بھی جاتے ہیں مسلمانوں میں موت باتنے جاتے ہیں۔

''افراجيها يار، اب سو جا جھے تيري بير باتيں معجمه میں بھیل آ رہیں، جھے اس وقت بہت نیند آ رای ہے سوجالو بھی ، جھے بھی سونے دے ، سحری کے وقت اٹھنا بھی ہے۔'' زمن نے فہداکے فلسفانه ادرمعني خيز باتوں كوسي ان سي كرتے

ہوے تیند اور مطن میں ڈولی آواز میں کیا اور

برنبیں اٹھنا۔' فہدخود کلای کرتے ہوئے مسکرا دیا اور پھر آسان کو دیکھنے لگا جہاں ستارے جبک رے تھاس نے آئیس بند کریس نیند کی دیوی فورأى اس يرمهر بان موكئ به

لم از کم اے تو زین کے جگانے پر ایسا بی محسوں ہورہا تھا زین وہیں تحن میں جائے تماز بچھائے تبجد کی تمازیر درما تھا، سلام چھیرنے کے بعداس نے قریب ہی جاریانی پرسوئے فہدکو جگایا۔

" تو جاگ گيا ہے تا ، تو مين اتھ كے كيا. كرون كا؟" فهد في آناهين بند كيه موت بي

''سخری تو تو نے ہی بنانی ہے سکھٹر ہاور چی

''تم کم از کم اٹھ کے تمار ہی پڑھ لے۔'' میر صلوں کا تو تو اپنی تماز پوری کر لے ملے۔ "فہدنے ای کیج میں کیا تو زین کو ہاد آیا اس نے دغامیں ماعی کی اہمی اور وہ آ تاہمیں بند کے ہوئے بھی اس کی ادھوری مماڑ سے باخر تھا،

'' دعا ره گئی توسمجھوسپ ره گیا ،تو مانگ شایاش دعا ما یک ، پیس دوگھڑی آگھولگالوں \_' '' دوماتھ شہ نگا دوں تجھے ۔''زین تکملایا۔ "دعا بدنوكس كر\_" فهد بے نبازى سے بولا ، توزین نے دعا کے لئے ہاتھ پھیلا گئے اور با آواز دعاما نکنے نگا۔ •

زیادہ در تو مہیں ہوئی تھی قبد کوسوئے ہوئے

"اتھ جا بھانی سحری کا وقت ہور ہاہے۔"

منيدين ڈو لي آوازيس جواب ديا۔

زین کوجیرت ہوئی ھی۔

' ہاں میری دعارہ گئی ہے۔' ڈین نے کہا

''سحری کے وقت اٹھنا ہے اور وقت پڑھنے

''جُواہیے کیے کو جمائے لگا، وہ اینے کیے کو ماتے لگا، کیا مجھے؟ " فہدنے اس کے وجیہہ چرے کو د م<u>کھتے ہوئے کہا۔</u>

" الله! ميرے اس دوست فيد كو نيكى كى

''ابے سالے! تو اینے لئے دعا ما تگ،

بدايت دے بيرندتو با قاعد كى سے نماز ير عما ہے نہ

روز بر کھتا ہے، بنا تماز کے روزے رکھتا ہے اور

میری شکایتیں کیوں لگارہاہاللہ جی ہے۔ "فہد

بكدم سے الحكر بيضتے ہوئے كہا، فہدنے أسان كى

وهیان مت و بح کا آب او جانے میں مال کہ

میں کا فریا لکل تہیں ہوں ، تمازروزے کامفہوم اور

ارتات زین نے دعاممل کرتے ہوئے اسے

البميت سب جانتا هون -''

''الله جی! آپ بلیز اس کی باتوں پر

"فائده اليه جانع كاجب مل اي سي

قرآن یا ک تو پڑھتا ہی ہیں ہے اور .....'

طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''' چھنیں سمجھا۔'' زین جائے نماز کی تہہ الا تے ہوئے لولا۔

"أرك بعالى، تم نماز يرصة موتو بتات مرات كيون موه كديس نماز يره ربامون اورتم الماز مهين يرصف اينا قبله درست ركفو، عملاً التخ الشخص مسلمان بن كر دكھاؤ كے كافر كا دل بھى مسلمان ہونے کو محلنے لگے۔''

" تو اور تیری باتیں، تقریر کروالومل سے عاری۔'' زین چڑ کر بولا اور باور کی خانے کی و برور کیا، فہد جنتے ہوئے حاربالی سے از فيااور مسل كارخ كيابه

وین محری کے لئے آملیث بنانے کی تیاری ار ما تھا، براتھ بنانے کے لئے تواج کیے پر الله تھا دوسرے چو لیے یہ جائے کئے کے لئے

ا المر نظم ہوئے ہیں اس کا کیا؟ اب اگر تھے کچھ کہیں تو ان سے کہنا کہ سیدھا سیدھا فہد مصطفیٰ ے بات کریں، میں ائیس بناؤں گا کے

رکھی ہوئی تھی، قبد بھی منہ ہاتھ دو کر وہیں باور یی

ایک نظرفہد کے اونچے کمبے دلکش سرایے پرڈال کر

آملیث کے لئے بازگائے ہوئے کیا۔

<u> بچھے تی</u>ن انٹرے تو دینائ<sup>''</sup> 💎 🐭

"منه دهل محمَّة شرول كي" زين ني

" ال منه تو دهل محك مين اب بيه بنا ماتھ

''ہاتھ صاف کرنے کو ابھی چھٹبیں ہے

''میں کوئی مرغی ہوں جو اعرے دول؟''

"ابے فریج میں ہے تکال کے دے، تو

" لے پکڑے" فہدنے منتے ہوئے فرت کم میں

''بروی ہلسی آ رہی ہے تھے، بیٹا اہل محلہ

'' کیول مجھی میرا نماز نه بردهنا ان کی

'' آئیں لگتاہے کہ تواخلا قیات کے دائرے

"وہ خود جو اسلامیات کے دائرے سے

مسلمانی کو محس پہنچا رہا ہے یا ان کے ایمان

مين روارك الكاريا ہے۔ "فيدت جرائل سے

ے باہرنگل رہا ہے اس لئے تھے لگام ڈالنا بہت

صروری ہے۔'' زین نے تیزی سے انڈے چیننے

ہے تین انڈے نکالے اور زین کے پاس سلیب

قہد نے تورا اس کی ہات کے جواب میں کہا تو وہ

اشخىكام كابونا توروناكس بات كاتفائ

بررهی ہونی پلیٹ میں رکھ دیئے۔

زنی کود میصتے ہوئے استفسار کیا۔

مشکوک نظروں سے دہکھنے لکے ہیں تھے۔

س بیرصاف کروں؟ " فہدنے معنی خیز جملہ کہا

W

W

W

" الله تعليه كهدر البي مكريهال كون سجهتا يه، تو ايك دو دفعه مجدين بهي كمانا انظاري وغیرہ مجھوا دے، لوگوں کے منہ بند ہو جا میں کے بے" زین نے اس کی کمی چوڑی تقریر س کر

''تھیک ہے میں ہزار دو ہزار رویے مولوی صاحب کو دے دوں گا افطاری کا انتظام کرالیں کے تو میری طرف سے بھی حصہ شامل ہو جائے گا ادر ربی بات ٹرے ہا کر بھیخے کی تو وہ تو ہی لے جانا، میں س مند سے معجد میں کھانا سلے کر جاؤں كا مالك (الله) مجھ ہے سوال مبیں كرنے كا كم مجوکے کو کھانا کیوں تہیں کھلایا؟ مجھ میں تو اس کا اسامنا کرنے کی ہمت ہے نہ جرات، جو نظریں تسي ضرورت منداور تسخل كرمبين بيجان سكتين وه اسے رب سے کیسے نظریں ملاسلتی ہیں، وہ سہیں ریجے گا کہ ہم نے اس کے گر (میحد) میں ذردے یاؤ کی گئی ریکیں پکوا کے جیجی، کتنے پکوان پکا کر بجواے؟ وہ تو بدد کھے گا کہ ہم نے کتے مستحق اور ضرورت مندول تک ان کا حق ببنجاميا، كنية حقدارول كوان كاحن اورحصه دلاما؟ كَتْنَے بھوكوں كو كھانا كھلايا، كھلايا بھي كے نہيں؟ جو انے گھر میں پیٹ مجر کے کھاٹا کھاتے ہیں آئیں کھلانے کو کون سا نواب ملے گا؟ بھویے کو فاقتہ ز ده کوکھانا کھٹا و اور جنت کماؤ، بیربات جننی جلدی سمجھ جائیں ہارے لئے اتناہی بہتر ہے دنیا اور آ خرت دونول سنور سکتے ہیں ، درندمرنا تو ہے ہی ایک دن کھر جب حشر کا میدان سے گا وہاں تو سارا حباب كتاب كليتر بوجائے گا، دودھ كا دودھ یالی کایالی ہوجائے گا، کھرا، کھوٹاسب الگ ہوگا، گناہ تواپ کے رہتے واضع ہو جائیں گے اپنی منزل بھی واضح ہو جائے کی جنت یا جہنم ۔''

W

W

W

a

О

C

t

Ų

C

0

M

التيري كيون مانول مين؟ الله كي كيون نه انون جس نے مسجد میں افطاری جھیجنے کا خاص علم مہیں دیا بلکہ بھوکے کو ہیٹ بھر کے کھانا کھلانے کا علم ضرور دیا ہے ،محد میں ثواب مجھ کرکھانا جھیجے بین اور محلے میں تواب کمانے کے لئے کھاناتہیں جھیج سکتے ، کس تسم کے لوگ ہیں؟ مسجد میں جس الله كے نام مه كھانا سمجتے ہيں نال الله كومير بے منہارے ان کھانوں کی ضرورت مہیں ہے دہ تو الودرزاق ہے سب کورزق دینے والا ہے، پوری كائنات كارازق ب، مرذى روح كوكها تا يبنجانا ہے، اسے ہمارے سموسوں، پکوڑوں، ڈردیے، الاؤ علوہ بوری کی حاجت مہیں ہے اس کے لزدیک اگر قدر اور اہمیت ہے تو ہمارے زمیر و تقویل کی جارے حس اخلاق کی قدر ہے، تھک ہے مولوی صاحب کے لئے کھانا ضرور بھجوا تیں ، روز ہ داروں کے روز ہے افطار کرا میں مسجد میں رنیک ممل ہے، کین اسے فرض سمجھ کراینے ہاتی قرائص ہے آئمیں بند کر لینا کہاں کی دانشمندی اورمسلمانی ہے؟ بہ جوہم مسجد میں یکوان بچھواتے الله نال نواب کے لائج میں ملا مولوی اور الل مجلَّه کی نظروں میں احیصا بننے کی غرض سے ، تو سیہ سُبُ آب کو وقتی اظمینان تو دے سکتا ہے گر دائمی سکون نہیں دے سکتا، ہاں اگر میمی کھانا مجھوکے فاقد ز دہ اورمفکس کے گھر جھجوا دیں آہیں کھلا دیں لو تواب کی جنت بھی کما کتے ہیں ہم ، مگر نہیں ہمیں اللہ کے بندوں تہتوں ،الزام اور طعندزنی سے تارتار کرنا آتا ہے، کسی کی مفلسی کا غداق اڑانے بین کی ناقه زده کی بھوک کا اشتہار نگانے میں ہم پیش پیش ہوتے ہیں ، لاجار و بے بس انسان کی

مجوري ادر كمزوري كومرعام احيمال كرخوشي محسوس

کرتے ہیں اور خود کو مسجد کا مسلمان بھی کہلواتے

کے گھر کیوں جاتا ہے؟ انطار سے پہلے کا وقت تھا، فہد باور جی خانے میں افطاری کے لواز مات تیار کر کے ٹرے میں سجا رہا تھا، سمو سے، یکوڑے، فروٹ حاث، جو*ں کا بڑا پیک*، چیا تیاں، ڈونگے میں آلو گوشت کا سانن، کمی چوڑی ٹرے فل بھری جا رہی تھی، زین ن بیا ہتمام دیکھاتو کہنے لگا۔ ''تو پھر نکڑ والے گھر کے لئے ٹریے سجار ہا

جب جانتا ہے تو یو چھ کیوں رہا ہے؟" فہدنے جوابها بند کرکے اس کی طرف دیکھا۔ '''مجھی بھار محلے کی مسجد میں بھی ایسی ٹرنے سجائے تھے دیا کر۔''

'' و ہاں کھانا سحری وافطاری جھینے والوں ک کی تھوڑی ہے۔' فہد نے سالن ڈونے میں نکا گتے ہوئے کہا تو زین بولا۔ '' ہاں کیکن متجد کا حق بھی بنتا ہے تا۔''

والمسجد كاحق كيابيه بهاكه ومال مسلمان صدق دل سے نماز ادا کرے دل سے اللہ کے حضور سجدہ و قیام کر ہے جس کو ایک مان کرمسجد میں داخل ہوا ہے اس کی باتیں مجھی دل سے مانے۔" فہد نے سجیدگی سے اپنا کام کرتے

" إلى آل، ليكن تو متجد كا رخ تنبيل كرتا ، دماں افطاری اور کھانا تہیں بھیجتا النا محلے کی غیر عورتوں کے گھرٹرے سجا کر نے جاتا ہے ای النے محلے والے اور مولوی صاحب عجمے بے دین اور کا فرقرار دیے پر تلے ہیں۔''

المحار "فهداستهزائية انداز مين بنسار "بال اس کئے میری مان متجد میں جی افطاری دے آیا کر۔'

" "كيول؟" فهد جذباتي اور جو شلے ين ہے

اخلاقیات کے دائرے سے کون باہر نکل رہا ہے۔' فہدنے مانی سے ہوئے سنجیدی سے کہا تو زین اجھن آمیزنظروں سے اسے دیکھنے لگا۔

W

W

Ш

M

فهد مصطفی اورزین مجتبی آپس میس تایا اور یجا زاد تھے،فہدایی نوکری کی رجہ سے کئی ماہ سے اپنے آبائی گھر''مرتضی ہاؤس'' میں مقیم تھا، ویسے تو۔ لعلیم کی عرض سے لاہور شفٹ ہو گیا تھا اس کی ای ابو ، بہن بھائی بھی لاہور میں ہی مقیم تھے، گوجرانواله چهنیون میں وہ سب 'مرتضٰی ہاؤ*ی*'' جو کے ان کے دارا کے نام پر تھا، وہیں آ جاتے تے ادر سب خوب مزے سے رہتے تھے، ان کا كفرانه متوسط طبقه مين شار جوتا تها، مكر آپس میں محبت اور بھائی جارہ اعلیٰ پہانے کا تھا، فہد کے تا یا جنبی احمد اوران کی بیوی اساءان دنوں عمر ہے کی سعادت کے لئے مدیند منورہ میں تھے، زین کی ایک ہی بہن تھا جواس سےعمر میں تین سال بڑی تھی اور قبد کی بھاجھی بن کراس کے گھر میں رہ ر ہی تھی ،اس کا یعنی زویا کا ایک بیٹا تھا دوسال کا وہ بہت خوش تھی اینے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ایے سسرال میں، گھر میں چونکہ آج کل فہداور زین ہی ہوتے تھے تو کھانے ریائے ، سری اور ا دطاری بنانے کا کا م بھی دونوں مل جل کر کر لیتے ہے، دونوں نے بچین ،لڑ کین ساتھ گزارا تھا بلکہ كالج تك اكتف يره ع تصلبندا آيس بعاني حاره اور دوسی جھی بہت تھی اور یے تنظفی اور محبت مجھی تھی ،فہد آج کل محلے کے نکڑ والے گھر میں روز شام کوا فطاری اور کھانے کا سامان سجا کروہے جا ر ہا تھااور اس کی بہتر کت اہل محلّہ کو خاصی معیوب و مشکوک محسوس ہو رہی تھی اور آپس میں جہ ميگوئيال بھي شروع ہو کئيں تھيں ، نکڑ والا گھر ميجر

بركت شهيد كا تها، محلے والول نے اللے سيد ھے

سوال اٹھانے شروع کر دیے تھے کے آخر فہدان

FOR PAKISTAN

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

ایا فرق بڑے گا؟ لوگ بھوگ ہے مررہے ہیں اور ہماری شکم ای سیر نہیں ہوتی، مسجد میں کھانا بھجوا کر چندہ دے کر بھوتے ہیں مسلمانی کاحق فرض ادا ہوگیا، ہم نے اپنی آخرت سنوار نی، جنت کھری کر لی، یاد رکھنا میرے بھائی، اللہ نے اپنے حقوق معافی کرنے کی رعایت دی ہے کین اپنے بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے پر وہ ہمیں بھی معافی نہیں کرے گا۔''

بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے پر دہ ہمیں ہی معاف ہیں کرےگا۔'
معاف ہیں کرےگا۔'
''بات تو تیری تھیک ہے گر۔'
''بس یہ اگر مگر ہی ہمیں لے ڈوبی ہے۔'
فہد نے زین کی بات کاٹ کرتی سے کہا۔
''تم بھی ہجھتے ہو کے نماز ادا کر کی معجد میں ہوتے کا فرض ادا کر دیا، معجد میں جا کرتم ہجھتے ہو کے تم سونے چاندی کے ہو میں جا کرتم ہجھتے ہو کے تم سونے چاندی کے ہو گئے ، نیک فرشتے بن گئے ، میرے بھائی میرے دوست صرف اللہ کو مانے سے ایمان مکمل نہیں دوست صرف اللہ کو مانے سے ایمان مکمل نہیں

دوست صرف الله كو مانيخ سے ايمان ململ مهيں موتا ، ايمان مكمل موتا ہے الله كى مانيخ سے مسجد بيس مصلے پر بيٹھنے والا ہرآ دمی مومن اور مسلمان تو موتا ، دل سے الله كوايك مانيخ اور الله كے بندوں

کا احساس دخیال کرنے سے ان کے جفوق ادا کرنے ہے انسان سچا اور احجھا مسلمان بنتا ہے۔'' دن سال میں آپ ملک

''مان لیا بھائی، چل اب دروازے پہ
دستک دے دہاغ اور آ تکھیں تو کھل گئیں ہیں
اب دروازہ بھی کھل جائے اس سے پہلے کے
روزہ کھل جائے۔'' زین نے میجر برکت شہید
کے گھر کے تریب بہنچ کر رک کر اسے دیکھتے
ہوئے کہا تو فہد نے مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ
میں ٹرے بکڑی، دوسرے ہاتھ سے دروازے پ

" فنهد بھائی۔ "اندر ہے کسی لڑکی کی مدھم سی آواز آئی۔

" "بال میں ہول دروازہ کھولو۔" فہد نے

اڑی .....ہوں۔"زین نے جیسے جھنے والے انداز میں تیزی سے کہا۔ ''بس اتنا ہی جانتا ہے تو مجھے..... تیری اور

محلے والوں کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے، بتا بھی ہے کچھاس کھر میں بار بوہ عورت اپنی جوان بینی کے ساتھ فاتے کاٹ رہی ہے مقلس کی زندگی كزاررى بالاجاروب يارومددگار پڑى ہے میجر برکت شہید کی بوہ، دوسال ہو گئے اسے بیوہ ہوئے ملے کے کسی گھر میں سے کسی فردنے جا کر اس کا حال یو جیما، اس کی خیریت دریافت کی کسی نے ، یالس نے اس سے یہ یوچھا ہو کے اے کس چیز کی ضردرت تو مہیں ہے، مہیں یو چھنا نہ کسی نے ، اس کا شوہر وزیرستان میں شہید ہو گیا اس وطن کے لئے جان ہار دی اس نے اور ہم کیا حاہے ہیں کے اس شہید کی بوہ اور بنی جاری ہے حسی کی وجہ سے اپنی جان ہار دیں، موت کے د بانے ير كورى ان مال بنى كى زندكى كى گاڑى حلائے رکھنے کے لئے میرا ان کے ہاں جانا اور کھانا دیے کرآنا سب کونظر آتا ہے،ان کی غربت اؤر فاقد کشی کسی کونظر مہیں آئی ، کننے ہے حس اور بے در دلوگ ہیں ہم۔''

''ایمان ہے 'جھے نہیں پتاتھا کے ان کے گھر کے حالات استے ابتر ہیں۔''زین کھسیانا ساہو کر بولائے

"ان کے گھر کے حالات ہمارے ہے حس خیالات بلکہ بدر خیالات کی دجہ سے اہتر ہیں۔" فہد غصے سے بولا۔

''محلے کی مسجد میں تو محلے والے روز کھانا مسیحتے ہیں تواب کے لالچ میں، مگر محلے کے ایک گھر میں کھانا نہیں بھیج سکتے ، انسانیت کا احساس ہی نہیں ہو، درد انسانیت کی مرگیا ہوتو بھلے کوئی انسان ان کے سامنے بھوکا پیاسا مرجائے انہیں ''او بھائی مولوی ہے کمی تقریر تو تو نے کر دی، خالی بیٹ روزے کی حالت میں تیرا خطبہ کچھ ہضم نہیں ہورہا مجھے اندازہ نہیں تھا کے اندر سے تو سچا اور پکامسلمان نظے گا۔'' زین اپناسر پکڑ بے چارگی ہے کہا اپنی حیرت اس پر دانستہ ظاہر نہیں کررہا تھا۔

W

W

Ш

''ہاں تو پتا چل گیا نا اب، چل کھانا دینے میرے ساتھ ہی جل تو بھی۔'' فہد نے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔

"سالے آپے ساتھ بھے بھی مردائے گا۔" زین مچل کر بولاتو فہد مسکراتے ہوئے کہے لگا۔ "فکر کیوں کرتا ہے؟ جس کے کہے پہ چل رہے ہیں وہ بچائے گاٹا ہمیں۔"

رہے ہیں وہ بچائے گانا ہمیں۔''
د'اللہ اگبر، چل بھائی۔'' زین نے حمرا سائس لیااور مسکین ی صورت بنا کراس کے ساتھ چل دیا، محلے کے نکڑ والے، میجر برکت اللہ شہید کے گھر کی جانب، زین سے رہانہ گیا چلتے چلتے فہد سے لوجھنے لگا۔

'' '' توروزشام کواس گھر میں کھانا دیے کیوں چاتا ہے کوئی اور تو نہیں جاتا محلے میں سے؟'' '' کوئی اور نہیں جاتا اس لئے میں جاتا ہوں۔'' نہد کا جواب کائی معنی خیز تھا زین نے مجنویں اچکا کراس کی جانب دیکھا تھا۔ دونی سالہ دیکھا تھا۔

" " تہماری میاد داشت بھی محلے والوں کی طرح کمرور ہوگئی ہے کیا؟ بھول گئے مید میجر برکت الله شہید کی ہوہ کا گھر ہے جہال دہ اپنی جوان بنی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ "فہد نے اس طعندریتے ہوئے یا دد لایا۔

"اد اچھا، اب سمجھا تو وہاں کھانا لے کر کیوں جاتا ہے اور محلے والے طرح طرح کی باتیں کیوں بنا رہے ہیں؟ اصل وجہ ہے جوان

جواب دیا تو چند محول میں درواز وهل کیا اور قبد نے اندر قدم رکھا اس کے پیچھے زین نے بھی گھر کے حن میں قدم رکھا تھا۔ ''السلام علیکم!'' اس دھان پان میں بیاری

W

W

W

Ų

''السلام علیم!'' اس دھان بان می بیاری سی لڑکی نے فہد کے ساتھ زین کو بھی دیکھا تھا تو آنکھوں میں جیرت درآئی تھی۔ ''وعلیم السلام!'' فہد ادر زین نے ایک

معنوضیم السلام! منجمد اور زمین نے ایک ساتھ سلام کا جواب دیا۔

"ای کہال ہیں؟" فہد نے ٹرے اس لاک کودیتے ہوئے پوچھا۔

''اپنے کمرے میں ہیں آپے آپ ان کے پاس بیٹھے روزہ کھلنے والا ہے۔''لڑکی نے دھھے بین سے کہا۔

''ہاں، ارے یادآیا بیزین ہے اور زین ہیہ حورم ہے لیکن میں اسے گڑیا کہتا ہوں بی ائے اے اے کریڈ میں اسے گڑیا کہتا ہوں بی اینے کے ایک سال ادراب بی ایڈ کے پیرز دے رہی ہے اسکول ٹیچر بننے کا ارادہ ہے گڑیا کا '' فہد نے حورم سے زین کا تفصیلی تعارف کراتے ہوئے بتایا تو وہ اخلاقاً مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ اخلاقاً مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ اخلاقاً مسکراتے ہوئے بولا۔

حارف کرائے ہوئے بتایا کو وہ احلاقا موئے بولا۔ ''اللہ آپ کو کامیاب کریں۔'' ''شکر ہی۔''حورم اخلاقاً مشکرادی۔ ''

پھر وہ منز برکت کے کمرے میں آگئے،
حورم نے میز پر وہ ٹرے رکھ دی، شربت اور
کھجوری بھی لے آئی، منز برکت چالیس سال
کی عمر میں برسول کی بھار اور کمزور دکھائی دے
رہی تھیں، وہ دل کی مریفنہ تھیں، ان کا دایاں ہاتھ
فالج کی زد میں آ کر مفلوج ہو چکا تھا، شوہر کی
شہادت کے بعد وہ آکیلی رہ گئیں تھیں، قریبی
رشتے داروں نے محکمے کی طرف سے ملنے والی تم
ہتھیا کی تھی، ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا کہ اسے
ہتھیا کی تھی، ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا کہ اسے
ہتھیا کی تھی، ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا کہ اسے
ہتھیا کی تھی، ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا کہ اسے
ہتھیا کی تھی، ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا کہ اسے
ہتھیا کی تو بی جگہ نوج میں بھرتی کروا دیتیں، لے

منا (89 سندب 2014

دے کر میں مرلے کا میگر ہی بچاتھا جس میں رونوں ماں بین سر چھیائے میں تھیں، جو جمع پوچی سی، وہ بیاری، بیلی، لیس کے بلوں اورروزمرہ کی ضرور بات برخرج ہوگئ تھی، کھر میں کوئی مردہیں تھا جوان کی کفالت کرنا اور وہ بھی اینے ہاتھ کے مفلوج ہو جانے سے ایک مفلوج اور مفلسانہ زندگی گزارنے برمجبور ہو گئی تھیں، ہاتھ کام کرتا رہتا تو وہ کیڑے کی کر گزارہ کرلیتیں مگراس سے بھی لنیں ،حورم نے محلے کے بچوں کو ٹیوٹن بڑھانا شروع کی مگر ٹیوش فیس کوئی دیتا ہی جیس تھا تو کوئی آدهی دیتا تھا، پر حورم نے ٹیوش برد ھانا چھوڑ دی ادراین ساری توجه این تعلیم برمرکوز کرنی تا که وه اعلیٰ کریٹرز میں کامیاب ہو کرخودایک اعلیٰ مقام پر اللہ سکے مسز برکت محلے کے بچوں کوقر آن یا ک کا کھانا یک کروایا اورمسز برکت کے گھر مہ کہہ کر وے آیا کہ اللہ کے نام کی نیاز دلوائی تھی سیآ ہے کا رِ هانے لکیں بھی تجھ عرصے بعد مسلسلہ بھی بند مو گیا، محلے والوں کو مولوی صاحب اور قاری صاحب جوميسرآ گئے تھے جوحلوے مأتڈے بھی کھاتے، ذردے بلاؤ مھی ڈکار جاتے تھے اور بچوں کو جا رحزف بھی بڑے رعب سے بڑھا کے جاتے ﷺ غرضیکہ محلے والوں نے ان ماں بٹی کو برطرح سے تنہاا درا کیلا کر دیا تھا ادرآ ہتہ آ ہتہ ان کے گھر فاقول کی نوبت آگئی، وہ تین دن سے سے یو چورای تھیں۔ بھوکی بیاس تھیں اور محلے کے کسی تھر سے کھانا

> الهيس بھي نددي۔ "امی! کھانانہیں ملے گاتو ہم مرجائیں کے، تڑپ تڑپ کر ہرنے سے بہتر ہے کے ہم ایک ہی بار زہر کھا کر مر جائیں۔'' خورم نے بھوک کے ماتھوں مجبور ہو کر ہے بسی سے کہا تھا۔ ''یا گل مت بنو، شہید کی بیٹی ہو کر حرام موت مرنے کی باتیں کررہی ہو۔ ' مسز برکت نے اسے ڈیٹا تھا۔

ما تگے کر لانے کی اجازت ان کی خود داری نے

W

W

W

"مرنا تو ہے ہی ای ہموت اگر کھانا ندملنے کی وجہ ہے آگئی تو کتنا غصہ آئے گا نا اللہ جی کوہمی کے میرے بندے بھوک سے مر گئے اور کسی نے انہیں یو جھا تک نہیں ،اللہ کی بکڑیں آ جا تیں گے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا یے ہم رام موت مرنے کے بارے میں سوینے للیں۔' حورم نے بہت کری بات کہی تھی۔ اور میخف ایک اتفاق ہی تھا کے فہدان کے تحمر کے قریب کھڑائس کا انتظار کررہا تھاا دھ کھل کھڑ کی سے آئی ان مال بیٹی کی آوازیں ان کی باتیں اسے دکھ اور شرمندگی سے دو جار کر دیا تھا، وه ایک حساس انسان تھا اس کواس وقت کھھاور تہیں سوجھا بس فورا قریبی ہوتل میں گیا جار کو گوں

منز بركت كى أنكھوں من آنے والے آنسونبدكور ما كتے تھے اور وہ نوراً وہاں سے واپس ملیك آیا تھا اور پھراس نے مبینے بھر كا راش ان

أَبِثالِهِ سِيس كُنَّا ؟ "مزبر كت حيراتكي

'' بیٹا کہددیا ہے تو سمجھیں کے بیٹا اینا فرض ادا کررہا ہے سی اور چیز کی ضرورت ہوتو مجھے بلا جھےک بتا ہے گا جومیر ہے بس میں ہوا میں وہ آپ دونوں کے لئے ضرور کروں گا،آج سے آپ بھی میری ماں ہیں اور حورم میرے لئے بہن جیسی ے " فہد نے بہت خلوص اور سعادت مندی ہے کہا تھااوروہ دونوں ماں بٹی ممنون می ہوئنٹیں تھیں اور احسان مندی کے اظہار کے طور پر بے ا ختیاررو پڑی تھیں۔

'بیزین ہے تا۔''منزبرکت نے زین کی

الرف ديكھتے ہوئے فہد سے تقد ليں جا ہی۔ "جي اي! يدزين بيرا تايا زاد ميرا

"آئرا آپ نے مجھے کیے بھان لیا؟" این نے حیرانلی سے بوجھا۔

'' بیٹا کزشتہ دو برسول بیں ، بین نے سب کو ان بھی لیا ہے اور پیجان بھی لیا ہے، کون کیا النے والے حالات نے سب کی پیجان کروا دی ہے، بہت کچھ سیکھا دیا ہے، بید بات مجھ میں آگی ہے کہ اللہ کے نیک دل بندے آج بھی موجود وں اور انسانیت کا درد رکھنے والے فرشتوں کی آج بھی لی میں ہے، قبد مارے کتے کی کا لرشته جينے کي اميداور گھي اندھيروں ميں روشني ال کرن ٹابت ہواہے، حارے دل سے اس کے في دعا من الله بين الندائة والمرك من آخرت ی مقام و مرتبه اور خوشیان، کامیابیان عطا الائے "مز برکت کے ملح میں غلوص تھا مشکرتھا بیارتھا، زین کے لئے۔

" " مین " فہداورزین نے آمین کہا۔ زین تو فید کا به روپ دیچه کر جیران و مششدرره گیا تھا، کہاں تو وہ نماز روزے کو بہت اليوني ليا كرتا تقامنمازمودُ موا توييرُه في دل جا ما تو روزه رکه لیا ،قرآن یاک بچین لژگین میں پڑھا تھا ال کے بعد اللہ جانے اس نے دوبارہ قرآن اک کول کر بھی دیکھا کے مہیں، مگر اس کے خالات اورملی اقدامات ظاہر کر رہے تھے وہ دل المسلمان ب، عمل كالمسلمان ب، زباني، اللای باتی تبین کرتا، عملی طور بر اسلام کی تعلیمات کا احترام کرتا ہے، ٹابت کرتا ہے۔ زین عصر کی نماز میره کرآیا تھا، فہد کمرے

على بے فکرسور ہاتھا اسى وقت دروازے مير زور

دار دستک ہوئی زین نے بریشانی کے عالم میں وروازے کی ست دیکھا اور پھر خواب خر کوش کے مزے لیے فہد کے معصوم وجیہدوسطمئن چرے یر نظر ڈالی، دروازہ دوبارہ ملے سے زیادہ زور سے المظامنا اليا تو فهد في سمسا كرا بمص كلولين، زمن كوسما يمنے ديكھ كريوجھا يہ "'دروازے پیشور کیماہے؟" " محلے والے آئے ہیں۔" زین نے

W

W

W

پریشان مسلیح میں جواب دیا تو فہد نیند میں ڈولی · آ واز بيس بولا \_

'' کیوں بہاں کوئی جلسہ ہور ہاہے کیا؟'' '' مدلوگ تیراجلوس نکالنے آئے ہیں۔'' " كيون؟ مين نے كيا كيا ہے؟" وہ اٹھ كر

'مہ تو تھنے محلے والے اور مؤلوی صاحب ای بتا میں مے، چل اٹھ کے منہ ہاتھ دھولے جلدی سے میں دروازہ کھولتا ہوں۔" زین کھبرائے ہوئے انداز میں اسے بدایت دے کر باہرنکل گیا ،فہدنفی میں سر ہلا کر بیڈے اتر آیاء برآ مدے میں گئے واش بیس کی ٹونٹی کھول کر کلی کی جبرہ دھویا اور سکیلے ماتھوں سے اپنے بالوں کو تھیک کرتا ہوا دروازے سے باہر نکل آیا، جہاں محلے کے مچھ افراد اور مولوی صاحب جمع تھے اور اس کے منتظر تھے، فہد نے ان سب کو دیکھتے ہوئے شجید کی سے کہا۔

"جى فرمائي، كيدا ما موا؟" ''زین میاں نے گھر مہیں بتایا آپ کو؟'' مولوی صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہ اونچالمیا دلیش مردانہ و چاہت کا بیگیران سب کے سامنے کھڑ اسب سے الگ اور حسین دکھائی دے رہاتھااس پر کسی شان بے نیازی لو کوں کو کھل رہی

''جی مہیں میں تو سوریا تھا آپ لوگوں نے درواز ہ تو ژنا جا ہا تو میری آنکھ کھلی ہے، خیریت ہے۔ میرا کھرہے،مبحدتو ہیں ہے کہآپ لوگ اعظم ہو کریہاں مطے آئے۔ "فہدنے کمال بے نیازی سے کہا، زین اس کے برابر میں کھڑا بری طرح تحبرايا بهوا تقاءات ورتها كهبين كوتي جفكرانه بهو جائے ، مولوی سے مسلمان کا جھکڑنا کوئی ایکی بات *هر کزیمین تھی۔* 

W

W

W

" آب تو مجدتشر لف لات مبيل بي سوهم نے سوچا کے کیوں نہ ہم ہی آپ سے ملنے چلے آ میں۔ "مولوی صاحب نے سجیری سے بات

'' زے نصیب، فرائیے مولوی صاحب آپ کی کیا خدمت کی جائے ، ویسے میں کل آپ کے باس آنے ہی والا تھا افطاری کے لئے پچھرم

"آپ نے بہت ویر کر دی " مولوی

'' وہ کیسے؟ انھی تو کئی روز ہے یاتی ہیں۔'' " الله جرم بهال مله اور بات كرف

'ہاں تو سیجئے نابات، میں من رہا ہوں۔'' فہدنے مسلماتے ہوئے مہذب کیج میں کہا۔ '' فهدمیان! مولوی صاحب مین دُرا لحاظه شرم والي آذي ان كي زبان تاب مين لا من ہے یہ بات کہنے کی اس کئے میں ہی آپ ہے کہنا بهول بلكه بم سب محلے والوں اور مولوي صاحب ی طرف سے تم سے سوال کرتا ہوں کے تم میجر برکت مرحوم وشہید کے تھر کھانے کی ٹرے لے كركيول جاتے ہو؟" محلے كے أيك معزر أدى

'' آپ لوگ کھانے کی ٹرے لے کر مسجد

مس کیوں جاتے ہیں؟ تواب کے لئے یا اللہ کی ال بین سے جوالیک بیٹے کا مال سے ہوتا ہے اور ایک بھانی کا بہن سے ہونا ہے۔ "فہد نے سنجیدہ '' دونوں کے لئے۔''سبھی افرادایک ساتھ وريراعماد ليج مين ايمانيداري ين كها\_ "میال کتابی با تیں کرکے ہمیں بے وقوف "دبس میں بھی اس کتے جاتا ہوں۔" فید النانے کی کوشش مت کرو۔ "مولوی صاحب نے مسكرات بوع بولا\_ "اب کیا بک رہا ہے؟ "مکی کی آواز

ميز ليج مين كها-" إل بالكل-" باقى سب لوگ بهى تائيد

"او بان، كتالي باتين، آپ كوتو به كتالي مرف كتابول يسى اللهى مولى بين اورآب صب اللام کے تھیکیدار قرآن یاک کو بھی تھی ایک الناب تجه كري تو يزهية بين اور يزه كرطاق ال ير دال دية بين ال مقدل كماب بين النقى باتوں اور تعلیمات برعمل کرنے کی ضرورت و من محسول مہیں کرنے آپ لوگ ۔'

" حميارے خيال بين ہم سب مسلمان ہيں ال ـ " أيك آدى في تيز اور جوشك الداري

المنات كى بات مين اي آب كے سوال كا واب موجود ہے بس میرا خیال اس میں ہے وه تصانا سا بوگیا۔

''بحث مت كريار'' زين نے چيكے ہے الاکا ہاتھ چرکر دباتے ہوئے اس کے کان کے ليب ہوكرس كوشياندا نداز ميں كہا۔

"جم صرف يد كيني آئ بين كدم نامحرم ارتوں کے گفر مہیں جا سکتے۔" مولوی صاحب من فيصله صادر كما

''اچھااورآپان نامحرم عورتوں کا ذکریوں ا موک کے کر مکتے بین نامحرم زبان سے نامحرم ردوں کے سامنے ان معصوم مقلس مفلوج اور

لذحیار بیار حورتوں کا ذکر آپ بورے محلے کو جمع كرك كرنے كو نيك كام جھتے ہيں۔" فہدنے عص میں آتے ہوئے تیز اور جو شلے انداز میں کہا تو مولوی صاحب سمیت سب شرمندگی سے تظرين جرانے لکے۔ "مولوی صاحب! آب نے کتے بھوکوں کو

W

W

W

ائے مفے کے کھانے میں سے کھانا کھلایا ہے؟ محصے بنا میں آپ میں سے کس نے اس میٹیم لوگ اوراس کی ہوہ بیار مال کی کفالت کی ڈیے داری اٹھائی ہے؟ کس نے اہمیں ان کی نے جارگی اور تقلسی کا احباس کم کرنے میں ان کی مرد کی ہے؟ آب کی تظروں کے سامنے لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، بھوکے کونظرما نداز کرکے بھرے پیٹ والول کو کھانا کھلا کر کون ٹی سیلی کما رہے ہیں

'' کسی کاروز ه افطار کرانا بهت تواپ کا کام ہے۔" مولوی صاحب بولے تو فہد مسراتے موتے کو اموا

'' بجافر مایا مولوی صاحب! مرسمی فاقد زوه اور کی دن کے جو کے اور بیارانسان کو کھانا کھلانا اک سے جیل زیارہ سلی اور تواب کا کام ہے۔ فالواورسنو، كل كالركاجمين واغط دےرہا ہے۔ ایک بڑے میاں نے زبان ملی تو سطح صاحب جي بونيالي

''صاحر ادے المولو یوں کے کام میں دخل اندازی کرنا سرا سر ہے او ٹی ہے، نتوی جاری ہو جائے گاتمہارے خلاف ''

"اجها" فبداستهزائيهانداز مين مسكرايا اور

" " تو ایک فتوی میں بھی جاری کروں گا اور وہ یه که جومسلمان اینے مسلمان بھائی بہن کا اینے مسایے کی جان، آن محوک پیاس کا خیال ند

يك ميس ربابات كرربا مون آپ لوكون

كوجى اكر جھے سے بات كرلى ہے تو يہي ورنه

اجازت دیجے مجھے افطاری بھی بنالی ہے۔" مبد

جاتے ہو نامحرم خواتین کے کھر میں، مسجد میں

کھانائل جاتا ہے،مبحد کے باہر جوبھوکا ہواہے

کھانا کھلانا جارا فرض ہے، میں بھی ای لئے ان

خواتین کاخیال رکھا ہوں۔ " قبد نے زم اور شجیدہ

ہو؟ "مولوي صاحب في اكر كر يوجها تو ايك اور

''کس حیثیت ہے تم ان کا خیال رکھتے

د مال بناؤنا، كيارشته على مباراان مال بيني

"وای رشتہ ہے جوایک انسان کا دوسرے

انسان کے ساتھ ہوتا ہے، انسانست اور احساس کا

رشتہ، حقوق العباد کا رشتہ، جس کا حکم میرے

ترجب مير الله في جصوبات، واي ناطب

میراان ماں بنی کے ساتھ جوایک اچھے پروی کا

دوسرے بروی سے، ایک ہمانے کا دوسرے

عما ہے کے ساتھ ہوتا ہے، وہی رشتہ ہے میراان

'' بھی تو یو چھتا ہے کے افطاری وہاں دینے

° ' کیونکه مسجد میں کوئی جھو کا نہیں رہتا انہیں

نے سنجد کی سے کہاتو سے صاحب بولے۔

کیوں کمیں جھواتے ؟''

لبح مين كبار

صاحب بولے۔

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM

**F** PAKSOCIETY PAKSOCIETY1

جنت میں تو جانا جائے ہیں مر جنت میں جانے

"ميال تم تو نماز تك تهين يراحة حلي مو

" نماز نبین بر هتا، بیکس نے کہر دیا آپ

ہے، چلیں مانا کے میں نماز نہیں پڑھتا تو کسی کے

محصے بھی نہیں بڑتا ، ایزا من بار لیتا ہوں بھوکوں کا

فی جیس مارتا ،کسی کاحق جیس کھاتا ،کسی کے ساتھ

ربادتی نہیں کرتا اس کئے چین کی نیند سوتا اور

سکون کی نیند جا گتا ہوں، میں اینے جھے کی آ دھی

رونی کسی بھو کے کو کھلاتا ہوں تو اس طرح شاتو میں

موکا سوتا ہوں نہ ہی وہ غریب اور فاقہ زدہ محص

جے کھانے کو چھ میسر جیس ہے اور ہمارے اللہ،

في صلى الله عليه وآله وسلم كاعلم بيك در بميشه بهوك

ه كركهانا كهاؤر" يس توسنت يرمل كرما مون

آب بھی تو مسلمان ہیں آب سنت مرمل کب

الين كي اين اين الله كاعلم كب مايين

انداز میں زمامت مودب انداز میں زم طر

''لو بھی اس بہتو فتوی گئے ہی گئے کیوں

ولوی صاحب؟" ایک از کے نے طنزیہ انداز

میں کر کہتے ہوئے مولوی صاحب کی جانب

و کھا جو سبع کے دانے برای تیزی سے کرا رہے

ہے، اڑے کے خاطب کرنے پر کچھ بولے ہیں۔

" بھے پر فتوی لگا میں گے؟" فہد دھیرے

"ارے آب لوگوں پر تو دفعہ 302 للن

ہاہے، آپ کی بے حسی کی رہے ہیں، واعظ اور

محت سے مہلے عمل ضروری ہوتا سے مولوی

ا تناتو آب جانتے ہی ہوں گے اور ممل

الکے کا''صفر'' ہے پھراممان کے ،مسلمان ہونے

مجيده ليح من استفسار كيا\_

ہے بنتے ہوئے بولا۔

میں تقییحت کرنے۔'' محلے کے ایک آدی نے

والے کام میں کرنا ما ہے۔".

'''اچھا تو اس وقت آپ نے مسائے ہونے کا حل فرض کیوں ادائمیں کیا جب وہ مال بٹی فاتے کاٹ رہی سی ، بولیے''

سب شرمندہ سے کھیانے سے نظریں

''فہر مجھ کہررہا ہے، ہم میں سے کسی نے بھی ان کا خیال تہیں رکھا اور آج اگزام لگانے ، نہیں ہے، محلے کے خوشحال کھرانے اگر جا ہیں تو كرية اس عمل عديم ازكم ماري اس محل

' 'بال بالكل-' زين نے بھي برملافيدكي ہات کی تائید کی ،اہل محلیہ کے چبروں پرخجالت اور شرمند کی ہے امنڈ رہی تھی ،فہد نے انہیں دیکھتے

" حدے کر کرکے اتھے بیمخراب بنال،

رکھے جس کا ساہ بھو کار ہے اور وہ خود پیٹ بھر کر خوب میر ہو کر سوئے، اسے مسلمان کہلانے کا "" تہارے کہنے ہے ہم مسلمان نہیں رہیں

کوئی حق میں ہے۔''

اسلمان نام سے میں کام سے بنا ہے،

زبان وكلام سيحبيس رويداورمل سيطاهر موتا

ہے کہ بیمسلمان ہے،آپ کے تحلے میں اور آپ

کے ہمسایے میں ایک شہید کی بیوہ اور میٹیم بیٹی تین

حار دن کے فاقے سے تھیں اور ٹرے سجا سجا کر

مسجد میں کھانا جیج رہے تھے بمؤلوی صاحب آیک

شاندار کھر میں رہتے ہیں تو کیا ان کے کھر میں

کھانا نہیں بکتا ہوگا ، پکتا ہوگا وہ بھی بہت اعلیٰ کسل

کا،آب محدیش ٹرے بھر کے کھانا بھجوا کے فخر

محسوں کرتے ہیں کے آپ نے اللہ کوخوش کر دیا

پکوان کی ایک ٹرے جیج کڑ، واہ کیا سوچ ہے آپ

لوگوں کی ، بھی کھانا رہاتے اور کھاتے وقت سی کو

ان ماں بیٹی کا خیال آیا ،کسی نے بوجھا ان سے

کے ان کی گزار اوقات کیے ہوئی ہے یا پیرجائے

کی کوشش کی کسی نے کے انہیں کسی چز کی

ضرورت تو مہیں ہے، مہیں نال شوہر شہید ہو گیا

اس دلیں کی خاطر تو آپ نے اس کی بیوہ اور بیٹی

کوبھی مرا ہواسمجھ لیا ،اس کے گھرسے ہرنا طہ ہر

تعلق تو ژلیا ،ان کے کھر فاقوں کی نوبت آئٹی اور

آب لوگوں کو بھنک تک نہیں بڑی، کیسے مسلمان

المسائے ہیں آپ لوگ؟ اور اب اگر بیل ان کی

یروا کررہا ہوں تو آپ لوگوں کو بیش کس نے دیا

ہے کے مجھ بر انفی اٹھا میں اور اس طرح

اعتراضات کی عدالت لگا کرکھڑے ہوجا تیں؟''

ہے ہات کرنے کا۔'' ایک اور صاحب نے رعب

ہے کہاتو قبدای کہے میں بولا۔

"بم ان کے مسائے میں ہمیں بوراحق

W

W

W

فتوی دینے چلے آئے ہیں سب کے سب، مینی احساس سي كوجفي تبيس باليخ فرائض كا،حقوق العباداور مسائے کے حقوق سے سی کوکوئی لینا دینا اسے محلے سے تو بھوک افلاس اور فاقے حتم کر سکتے ہیں ہر کھر اگر ایک دن کے لئے محلے کی بودہ اور میٹیم و نادار فیمکیز کے لئے کھانا یکا کر بھجوا دیا میں کوئی جھی محبو کاتبیں سوئے گا۔'

جائے ہوئے خاموش تھے، زین کوفہد کی دلیلوں اورشعله بیانی نے حوصلہ دیا تو وہ سجیدہ اور براعتاد

"اور برت بى موكاجب مايى الل محلَّد کے سوئے ہوئے صمیراوراحیاس جاکیس گئے۔'' فبدمسكرات بهوئ بولاب

نشان یکا کرلیا کے دنیا آپ کونمازی مجھے وہ بھی یا کچ وفت کا نمازی، ہے تا دوستو، دل میں اگر ذرا ساخوف خدا اورانسانیت کا درد بھی رکھ لیا ہوتا تو کیا ہی اجھا ہوتا، آپ لوگ قر آن یاک پڑھتے ہں محض تواب کمانے کے لئے ،قرآن میں جولکھا تے اس برعمل کرکے نیلی بھی کمانی ہوتا نا،آپ

کے امتحان میں آب لوگ ماس کیے ہوں گے؟ د مکھ لیجئے گا آگر آپ لوگوں کا نہی وطیرہ رہانہ تو روز محشراتس ندس مضمون من آب کی تمیارث (سلی) ضرور آ جاتی ہے اور اگر وہاں کیارٹ آ کئی تو دوبارہ تاری کرے پرچہ دیے کی مہلت مجنى كبيل ملى أوريل موجانے والے تو بيچے رہ جاتے ہیں جہم کا ایندھن بن جاتے ہیں او کیا ہے اجھا میں ہے کہ ہم امتحان سے مملے ہی تمام مضمون کی انچھی میں تیاری کرلیس تا کہ آخرے میں ' رزلت احیما آئے اور آپ کو جنت میں جگہ مل

W

W

W

C

M

'' ہاں بھئی تم تو جنت کی ہا تیں کر دیگے ہی ، \* ہرروز حور کے درش جو کرآتے ہو کھانا دے کے بہانے۔" محلے کے آیک میل عمر کے آدمی الباس نے عامیانہ انداز میں کہا تو فہد کا چرہ غصے سے لال ہوگیا مرزین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیاتے ، ہوئے اکنور کرنے کا اشارہ دیا۔

من رہے ہیں مولوی صاحب بدسوچ اور خیالات میں آپ کی معجد میں آنے والے نماز یڑھنے والے آ دی کے، اگر آپ ان کی بی<sup>سھ</sup>ی موچ اینے خطبہ دِاعظ ہے تہیں بدل سکے اب تک تو ذرا موجیئے کے کی کہاں رہ گئی ہے ایمان میں یا

و المرائل تعلك كهدر ما ب، بهم انتهالي سحى سوئ رکھتے ہیں اور وہ مال بینی جو اپنی مقلسی کا یردہ رکھے، خود داری کی اکل مارے جیب جاپ این کھر میں بندرہتی ہیں ہم یہاں ان کی عزت اجھال رہے ہیں اس سم کی باتیں کر کے، تف ے ہم یر۔ " و صاحب نے بوے جو شلے انداز میں کہا تو اہل محلہ تو اہل محلہ فہد اور زین بھی جیران رہ کئے کہ یہ یکا یک کایا کیسے بلیث تی۔ "بين كوكيا بوكيا؟" فبدن آسته

" مال مجھے ہمیشہ اللہ سے ڈراتی ہے اور تو من الله كى مخلوق سے ڈرار ہاہے، اللہ كوبيہ بات ہر الزيند ميں ب كدائ كے بندے اس كے سوا کی اور سے ڈریں اور سی اور کے آگے مس ''فہر سنجید کی ہے بولا۔

" أنو ..... تو احيفا خاصا بلكه احيفا سيا مسلمان الله بار، اور نین تیرے ساتھ رہتے ہوئے جی مع ند جھ سکا ، حرت ہے جھے ای جھ یے۔ "زین مندی ہے بولا۔

" چل اب افطاری بنانے میں سیلی کروا، ورہ کیا شرمندی کے ساتھ کھولے گا؟" فہدنے ں کے شانے یہ ہاتھ سے بھیلی دے کر کہا تو وہ ل پڑا اور اس کے پیچھے باور پی خانے میں چلا

公公公

فهدام محلے اور مسز برکت کی حالت اور والات كمتعلق سوح بوع نينديس لم بوكيا الله موش میں تب آیا جب زین نے اسے محری م لئے جگایا۔

" فبدائه جامار ، حرى كرل عجر الا تم حتم مو الم كار" فهد نے آئمس بند كيے بى لينے لينے الرسليح ميس كها

أنوائے وہ تحری مذجانے کب آئے گی، بیاری ی آواز والی کے کی ، اٹھنے نا، پھر ال ہوجائے گی۔'

''ناں تو پھر کر لے نا شادی الو کی تو تو نے النان رهی ہے۔''زین نے مسکراتے ہوئے

"اجها، فهد ميال، جم چكته بين زحت كي معالی جاہے ہیں اللہ آپ کواس کار خبر کا اجر عظیم عطافرنا ميں۔''

تو مِن عطافر مائے تم آمین۔'

مخلے والے علے محتے تو زین اور قبد کھر میں والیس آبار گئے زین اسے ویکھتے ہوئے جیرت و رشک ہے بولا۔

"مولوی مہیں مسلمان " فہدنے اس کے جلے کی درستی کرتے ہوئے کہا۔

ریے آیا تھا، مجیب ہیں بیمولوی صاحب بھی خورتو مرروز قورے بلاؤ، زردے، حکوے کھاتے ہیں میلن اینے ہی گھر کے قریب ایک ہیوہ عور ت اس کی سیم بینی بھوک سے مردی ہیں اس سے وہ ب خرر ح بن یا بے خریے ہوئے ہیں۔"

" " ان نھیک کہدرہا ہے تو منبر پر بیٹے کر تقريرين كرما واعظ دينا بهت آسان ہے کيلن منبر سے پرنے،ای تقریراور واعظ پر ممل کرنا اس کے لے کاروٹوارے۔

فہدنگی سے بولاٹو زین نے کہا۔

'' سیجے کہ رہاہے بیاس اڑے کی باتوں میں دم ہے،ہم جلد ہی اس بارے میں کوئی احیما فیملہ کریں گے تا کہ ہم ہے آئندہ ایسی کو ہٹائی نہ سر زدہو۔''مولوی صاحب نے این عظی سلیم کرنے میں ہی عافیت جاتی اور شجید کی سے کہا تو بھی اہل محلَّدان کی بات کی تائید میں بو لنے لگے۔

دد امين ـ افهد في مولوي صاحب كى بات

"اورہم سب کواس کار خیر میں حصہ لینے کی

" ' لو منه الو يكامولوي تكلامار ... " ممولوي وه تقاجوميرے خلاف يبال فتوي

" بونهه ادرخود کوسلام کا تھیکیدار سمجھتے ہیں۔"

''اجیما بس اب خاموش ہو جا، بہت بول

ا اسی نے من لیا تو پھر سے آجا تیں گے فتوی دینے ، ایسے نوگوں کا کچھ پتا بھی ہیں ہے کہ کب کہاں کیسے مجرم قرار دیے کرسٹگیار کر دیں ،اس التے میرے بھائی خاموش بی بھلی ہے۔" زمن

" دوباره به بات مت کریں ، بلکه سوچنا بھی · ننهٔ ورندمحمرعلی با کسر والا 🕏 مار کر تیرا ناک منه دانت جراسب تو ژرول گا، پھوڑ دوں گاسمجھا۔'' فهدا يكدم غص من آتے ہوئے اٹھ كر بيضة

" كيا مو كيا ايها كيا كهه ديا مل ني " 'زين

و می کون ی الرکی؟ "فهد نے آسی مکھیں کھول کر

''حورم کی بات کررہا ہوں میں\_''

W

W

W

" الله محقوق محقد بنا مي ميس ب كرتوني کیا کہد دیا، بہن کہنا ہوں میں اے اور صرف زبان سے کہنا ہی میں موں دل سے بہن مانتا بھی ول اور حورم بھی مجھے بھائی ہی جھتی ہے۔ ' فہد تیز

""تمهارے کہنے اور سجھنے سے کیا ہوتا ہے تم دونوں بہن بھائی ہوتو تہیں یاں اور میں تو سمجھا . تھاکہ تو نے این سٹنگ کر رہی ہے اس کے ساتھ۔"زین کھیانا ساہوکر بولا۔

"دوبارہ تو نے یہ بات کی نا تو تیرے دماغ کی سینگ خراب کر دون گاسمجها، پتالهین لوگ ہر تعلق کو شک کی نظر سے ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ اپنی آنکھول پر سے بید شک کی عینک اتار کے بھی دیکھ لیا کروسی رشتے کاتو احتر ام اور وقار بانی رہے دو،انسانیت کا کچھتو بھرم رہے دو، کچھ تواعتبار بالی رہے دو، در داور احباس ہے جڑے رشتوں کا ،حورم کو میں نے بہن کہاہے، سمجھاہے اور بھائی ہونے کاحق بھی انتاء اللہ ادا کروں گا، اس کے بارے میں کوئی فضول بات برداشت نہیں کروں گامیں ان لیو بھی۔'' ''اچھا بھائی معاف کر دے،علطی ہو گئی

ONLINE LIBRARY FOR PAKUSTAN

PAKSOCIETY1

منا (96) منتسب 2014

''لگنا ہے تیرے خطبے کا اثر ہو گیا ہے،

مولوی صاحب تو کئے کام سے متحد میں تیری

تقرری ہونے والی ہے۔ ' زین نے مسرات

کے ہزرگ خاتون جو کب سے جوم کے پیچھے

کھڑی ان سب کی یا تیں سن رہی تھیں ،آ گے آس کر

ایے مردوں کی ناراصلی کے خیال سے میحرشہید

كى بيوه اور بينى كوتنها چھوڑ ديا، فهدية نوي لكانے،

ال بي ہے جرح كرنے ملے آئے جو يلى كاكام

كرريا ، يه يحد تفك اى تو كهدر باب اصرف

الله كويائي سے تو ايمان مكمل جيس موتا ، نهمسلمان

كاكردار الله في جوكها بي آن ياك يس وه

مجھی تو بانو ، اس برعمل کرو گے بھی تو ایمان کا حق

" كُلُوم خاله بالكل تُعيك مجهر ربي مين- "

"معززين اور مولوي صاحب! سبيح

پھیرے سے دن میں پھرتے، اندھیرے میں

چھتے، دن گھرتے ہیں کی کرنے ہے،

اندھرے دور ہوتے ہیں مل کے چاغ روتن

كرف سے ، محبت اور مذہب مل اور لفتين كا

تقاضا كرت مين اس من مم كتف سيح المحصاور

سے ہیں یہ بات اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ

اہم ہے، زبان سے کلمہ بردھنا اور زبان سے ای

محبت كا اقرار كرنا بهت آسان ب، آب كنف

مرہی بین، کتنے محت میں بیاتو آپ کامل ہی

ٹابت کرسکتاہے عمل کے بنا بدا قرار بھی صرف

ادرمبلمان ہونے کا نرض ادا کریاؤ گے۔''

رُين نے تورا کہا تو قبد کھنے لگا۔

'''قطعی ہم سب کی ہے، ہم عورتوں نے

كين للين توسب ان كي طرف متوجه موسك-

''یانکل ٹھک کہا ہے فہد سٹنے نے'' محلے

ہوئے آجھی سے کہا۔

W

W

W

www.paksociety.com rspk paksociety com صبعت صاف بی می اور اب محری میں جھے لیاڑ

وواکی جگہ بات کی ہے اکر ان میں سے جھے کوئی حورم کے لئے مناسب لگا تو میں دہاں اس کا رشتہ کھے کر دوں گا، حورم کی والدہ نے بھے بیات ویا ہے اس کئے میں ان کا بیٹا بن کرای بدزے ا داری ادا کرنا چاہتا ہوں، کوئی زبردی میں ہے، میری بہن لاکھوں میں ایک ہے، پڑھی کاھی سلیقہ مند، خود دار اور نیک از کی ہے حورم، اسے انشاء الله بهت احيما رشة مل جائے گا ، تو اپنا كزن ہے ، دوست ہے، بھائی ہاس کے سوعا کے سیلے جھے

'' ہول۔''چیرٹی ٹی ٹینٹرایٹ ہوم

'' میں تھے سے سیزلیں بات ڈی کس کررہا عون اورتو خراق مجھ رہا ہے اسے اور خراق کر رہا ہے، بس رہنے دے میں نے صفی کی جو تیرے سے یہ بات کر لی، بھول جامیں نے جو کہا ہے ابھی، میری بہن کے لئے رشتوں کی تی تبیں ہے۔'' فہداسے غصے سے دیکھتے ہوئے تیز کہج میں بولاتو زین اندر تک سے نادم وشرمسار ہو گیا۔ "سوری یار پھر سے اس بگواس مبیں کروں

دو کرنا بھی مت، پھر سے بیں ایس بکواس برداشت بھی نہیں کروں گا۔'' قبد نے کرس کھسکا كراتھتے ہوئے كہا تو زين اسے ديكھتے ہوئے

"جب سے تو ان مال بنی کا رہتے دار بنا ہے تب سے تو بہت غصہ ہیں کرنے لگا، بہت کی ہے تو ان کے معالمے میں شام میں محلے والوں کی

ONLINE LIBR ARY

FOR PAKISTAN

الروہ جے جول ميو هيك بي بيل يوس نے اے بات کرلوں۔'

''او جيلو، ميري بهن کوئي چيرني، چنده يا فيرات ميس بي مجه آنى بات-" فبدا يكدم غص

کیا۔ \* کم آن بار میں تو ہذات کر رہا تھا۔''

تو کیا غلط لتاڑا ہے؟'' فہد نے تر دید ''اگر گرچھوڑ،صرف ایک منٹ کے لئے

خود کو میری جگہ رکھ کرسوچ کے اگر وہ مال بیش تیری ماں بہن ہوتیں اور کوئی ان کے بارے میں اس سم کی باتیں کرتا جو ابھی تو نے کی ہیں تو کیا ''منہ توڑ دیتا سائے کا۔'' زین نے فوراً

W

W

W

' ہاں نیکن میں نے تیرا منہیں تو ڑا ، کیونکہ میں جانتاہوں کے تو دل کا صاف اور شریف آ وی ہے اور میر ابھانی ہے ، دوست ہے ، اس لئے مجھے بری کر دیا سزا ہے، لیکن دوبارہ سینظی نہیں ہوئی جاہے۔'' قبد نے اسے مجھانے والے انداز میں كت بوع آخرين تبهير بھي كردي-

'''اچھا بھائی نہیں ہو کی میلطی۔''زین نے

''ہول گڈ، پر پوزل ابھی بھی برقرار ہے، بحصاس عيد يركزيا حورم كارشته برصورت طيكرنا ہے انشاء اللہ تعالی ۔ ' فہدا بنی بات ممل کر کے چلا کیا اور زمین اس کی باتوں اور بر پوزل برغور

حورم ایک حسین وجمیل لژکی تھی ،اکیس برس عمرتھی، گورا چٹا چبیلی کے جبیبا رنگ تھا، گلاب کی سی پھھڑی جیسے لیہ، جن کی مسکراہٹ دل میں گرگدی سی کرنے لکتی تھی ، ساہ چیکدار روش اور زہین آ تھیں، دلنش خدو خال سے مزین چہرہ، ساه رکتم ی دراز زنقین، مایج نث تین ایج قد آئندہ تھی شک نہیں کروں گائم دونوں کے رشتے اور تعلق یر، اب فرکش ہو کے آ جا اور سحری کر لے۔'' زین نے شرمندگی سے بوکھلا کراس کے آ کے ہاتھ جوڑ کر کہاتو منہ پھلانے ہوئے بولا۔

W

W

W

m

''جلدی آ۔' ِ زمن سکون کا سائس لیتا ڈائنگ تیبل کے گر در کھی کرسی برآ بیٹھا، چند منٹ بعد فہد بھی فریش ہو کرآ گیا اور براٹھا کھانے لگا۔ ' داہ کتنے برقیکٹ مراشحے بناتا ہے تو تیری بیوی تو جھے سے فر ماکشیں کر کر کے پکوایا کرے گی یرا تھے۔'' فہدنے اینے مخصوص موڈ میں کہا۔ ' اِل آل اور میں تو جیسے ایکا ہی دوں گانا۔' زین نے چڑ کر کہا تو وہ شرارت سے مسکراتے

''ہاں تو اور کیا شادی کے بعد سحری میں یرا تھے تو ہی بنایا کرے گا۔''

''ہونہد'' زین نے روشھے انداز میں سر

''احِما ایک بات بتا۔'' فہدنے پراٹھے کا نوالدتو ڑتے ہوئے کہا۔

"حورم سے شادی کرے گا۔" '' کیا؟''زین کی بی رہاتھا فہد کی اس بات برا ہے اچھولگ گیا۔

"تو خداق كرر باي عا؟" "میں ای بہن کی شادی کی بات نداق کیوں کروں گا وہ میرے لئے قابل عزت ہے، آ بل مسخرمیں کے اس کی شادی کی بات نداق

"ر تو کر ہی کیوں رہا ہے" حورم" کی شادی کی بات؟ "زین نے اسے دیلھتے ہوئے بے جلی ہے سوال کیا۔

'' كيونكه مين اس كا بهاني جول جھے اپن بہن کی شادی کرئی ہےاور آج کل میں اس کیے کئے کوئی نیک شریف سلجھا ہوا کما ڈکڑ کا ڈھونڈ ر ہوں۔" فہدنے سنجد کی سے بتایا۔ ''تو جھے کیوں پر پوز کر رہا ہے؟'' زین ک زبان چسلی اورفہدنے اس کی بات ایک لی۔ ''ہاں واقعی ، تیرے میں تو میساری خوبیال میں ہی مبیں، پھر میں مجھے کیوں پر بوز کر رہا

" كينے چپ كر كے سحرى كر\_" زين ہے کوئی جواب نه بن پر اتو دانت پیس کر کہا۔ ''رمضان میں گال دے رہاہے، گناہ ملے ؟

''کال رمضان کے مبینے میں نہ بھی دو گناہ تب بھی ملتا ہے، غلط بات تو کسی بھی مہینے میں جائز سیس ہے۔ ' فہدی بات س کر زین نے بڑے عالمانہ انداز میں کہا تو فہد متاثر ہوئے بغیر

''ارے واہ بچھ یہ بھی بھائی کی صحبت کا اڑ ہور اے آہتہ آہتہ بری عقل کی بات کی '' ہاں تو عقل کی ہاتیں کرنے کا ٹھیکہ کیا صرف تم نے ہی لے رکھا ہے۔'' زین چڑ کر بولائز

''غصه نه کر، بحرک کر۔'' "اچھا جی۔" زین نے طنوا مسرات ہوئے اسے دیکھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ

''من میں سنجیدگ سے تجھے اپنی بہن حور ا کے لئے پر یوز کیا ہے، اچھی طرح سے سوچ سمجھ کراینے دل ہے ہرشک اور بدگمانی کو نکال <sup>کر</sup> بوری ایمانیداری اور سیانی سے مجھے جواب دی<sup>نا،</sup>

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIET

"مركضي ماؤس" بين خوب رونق موكي سي قبول ہوگا۔ 'زین نے فرمانبرداری سے کہا۔ حورم، دھیمے کیج میں بات کرتی دلوں میں سوال اٹھایا یا میری بہن کوئسی تشم کا گوئی طعنہ دیا تو " يو تو پہلے ہے ہى راضى ہے آپ كو سب کے اکتھے ہو جانے سے اور ان کے پہلے یا در کھنا میں بھائی ہوں اس کا ، ہر کر پر داشست ہیں جلترنگ بچا دین تھی ، بداحساس زین کو بھی اس وکھانے کے لئے فرمانبرداری کا ناکک کر رہا کلے والوں نے جو قبد کی باتیں سانی تھیں وہ كرول كاليرسب، سوچ لے پھر ہے۔ " فيدنے سے ایک محضری ملاقات اور چند حرتی بات کرنے ہماری کہانی ، ساری روداد بھی ان سب کے علم ہے۔''فہدنے شرارت سے کہا۔ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکراتے یر ہوا تھا ادر اب جب وہ اس کے بارے میں مِيلِ آ چَکي تھي، کچھ فہد اور زمين کي زباني انہيں "سالے تیری وجہ سے مال کی تھی میں سوچ رہا تھاتو اے وہ ہرلحاظ سے وہ ایک حسین و بوتے بولا۔ معلوم ہو گیا تھا، مصطفیٰ احمد کوایے بیٹے فہدیر بہت نے۔'' زین نے کھسانا سا ہو کر اس کی کردن "سوچ سمجھ کے ہی کہدریا ہوں میرے بميل نيك سيرت اور باحيا، با وفا، شريك حيات فخرمحسوس ہور ہاتھا بدجان کر کہاس نے بے سہارا ربوچے ہوئے کہاتو وہ سب بیننے لگے۔ کے پیگر میں ڈھنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اسے بھانی، مہیں کروں گا اس پیرشک، عزت سے ''احیما، میں اگر کسی موٹی کالی پہلی جھینگی نا ٹی خواتین کوسہارا دے کرنیکی کا کام کیا تھا۔ رکھوں گا،احیما شوہر بننے کی ہرممکن کوشش کروں گا ایک ململ اور مناسب شریک زندگی دکھائی دے لڑی سے شادی کرنے کے لئے کہنا تو فورا مان ' فہد بیٹا میں تہارے ساتھ ہوں تم نے رہی تھی اس نے اللہ کا نام کے کرول میں ایک اب کیالکھ کے دوں تب یقین کرے گا؟'' جاتا نہ جیسے۔ فہد نے اس کے ہاتھ پکر کرائی بہت لیلی کا کام کیا ہے، ہمیں این مسابوں کا فیصلہ کیااورمنظراتے ہوئے آتھ جیں موندلیں۔ دخمیں یقین کرلیا تیرا،اباس یقین کوسدا كردن سے ہٹاتے ہوئے كہا۔ حیال رکھنا جا ہے اور این عسایوں کے ساتھ سے کے ساڑھے آٹھ نے رہے تھے، فہد برقرارر کھنا تیرا کام ہے۔'' "اب ہر بات بھی میں تیری بیس مان سکتا، احیما سلوک کرنا ایک صحت منداورخوشحال محلے کی اینے تمرے میں آفس جانے کے لئے تیار ہور ہا '' بیں اپنا کام بوری ایمانیداری سے کروں يتاني بي "مصطفى احد في مسرات بوت اس میری این بھی بیند اور چوانس ہے، عقل ہے۔'' تھا، ای وفت زین نے دروازے مروستک دے ' زین نے تیزی سے کہاتو وہ شرارت سے بولا۔ کرا ندر تیما نکااوراے مخاطب کیا۔ ''بہت خوش ہوں۔'' فہد نے خوشی سے 'بالكل،ايند تھينك بوابو\_' ' فهدخوش ہوكر '' بی<sup>عقل</sup> والی بات خاصبی مشکوک ہے، ہضم مہیں ہوئی۔' سب فہد کی بات پر ہس رہے تھے ''سنان'' فہدنے ہیر برش ڈریٹک تیبل پر "مين جانتا مون تيرے لئے حورم جيسي. " وعلطی ماری ای ہے ہم نے سز برکت اور زمن اسے کھا جانے والی اور ناراض نظرون نیک سیرت، خوبصورت العلیم یا فته ، سکھٹر اور خود اور حورم كوبرى طرح نظرانداز كرديا تعاان كالمحل ے کھورنے لگا۔ '' <u>جھے</u> تیرا پر پوزل تبول ہے۔'' زین نے دارائری ہی بہتر رہے گی، حورم لا کھوں میں ایک والوں کے سوا بیا ہی کون تھا کے ہم بھی الہیں تنہا مسكرات ہوئے شرماتے ہوئے كہا تو فہدنے ہے، ڈھونڈے سے بھی کھیے اتنی اچھی لڑکی بھی نہ چھوڑ کے این زند گیوں میں کم ہو گئے۔"اساءنے آج ستائيسوان روزه تھا محلے كى مسجد ييں چونک کراس کی جانب دیکھا۔ ملق-''فہدخوشی سے کہدر ہاتھا۔ مبحیدگی ہے اپنی غلطی تعلیم کرتے ہوئے کہا۔ آج فہدی طرف ہے افطاری کا اہتمام کیا گیا «'کما؟ کما بولا؟'' "انال مال جانتا ہوں میں تیری بہن ہے " تو تالى جان آپ كوكوئي اعتراض تونهيس تفاء مولوی صاحب نے فہد کو متجد آنے کے لئے " میں تیری بہن حورم سے شادی کے گئے لا کھول میں ایک تو ہو کی نا۔ ''زین نے شوخی سے بہت تا کید کی تھی بہووہ بھی زین کے ساتھ مغرب ہے حورم کوائی بہو بنانے میں " فہد نے سنجید کی کہا تو فہدنے فرط مسرت اور جوش جذبات میں آ کے وقت محبر میں نماز پڑھنے روزہ افطار کرنے آ " کے کہد" فہدخوش سے اس کی جانب کراس کا ما تھا چوم لیا۔ 'بالکل نہیں ، مجھے تو وہ بچی شروع سے ہی گیا ،عصر کی نماز کے بعد اور افطار سے کچھ پہلے پھران دونول کی ہلی بھی بہت ہے ساختہ براجا تو وہ بھی تمرے میں آگیا اور مسکراتے متجديين محلح كتقريباً تسجى مردحفرات موجود بہت پندھی بہت نیک اور سجی ہوئی بچی ہے، اورزندی سے بھر بورھی۔ ہے تا جی ۔' اساء نے کہتے ہوئے شوہر کی طرف تھے مولوی صاحب نے سب کو دیکھتے ہوئے تفند لق کرنے والے انداز میں دیکھا تو مجتبی احمہ چھبیوس روزہ تھا، فہد کے کھر والے بھی 'دل سے کہدر ہانے نا؟'' گوجرانوالہ ﷺ کئے تھے عید منانے کے لئے اور "إل دل سے كهدر با مول-" زين في

'''عفرات ایک بہت اہم بات کرلی ہے اس کئے میں آپ سب کی توجہ جا ہتا ہوں۔' "جي فريايي مولوي صاحب، جم جمه تن كُوْلَ بِينٍ \_ " تَنْ صاحب في مسكرات موت كها

W

W

W

'' ہاں جی بالکل مگرزین سے بھی تو یو چھ لیس کے زین کی کیامرضی ہے؟''

''ابو،ای،آپ جوبھی فیصلہ کریں گے جھے

زین کے والدین بھی عمرہ کی سعادت حاصل کر

کے واکیل لوٹ آئے تھے۔

PAKSOCIETY1 **FPAKSOCIETY** 

''زندگی میں بھی میری بہن پر شک کیا یا

W

W

W

محمسبحان الله مولوي صاحب، بالكل درست فرمایا آب نے۔'' فہدنے خوش ہو کر دل سے

" سراسترآب بی نے دکھایا ہے جمیس فہد میاں اور سیا اچھا سیدھارات جو جی دکھاتے وہ ہمارا محسن استاد اور خیر خواہ ہوتا ہے، بہت شکر یہ کے آپ نے مجھ مولوی کو میرا اصل کام منایا،

''ارے مبیں مولوی صاحب، کیوں شرمندہ كررے بيں تھے، يرتو آپ كا بڑا ين ہے كے آپ خلوص دل ہے میری ہاتوں کوسمجھا اور ممل کا بیر ااٹھایا ہے۔'' قہدنے مولوی صاحب کی ہاتھی س كرمودب في من كمار

"جيتيري اللهآب كرزق مس اضافه فرمائے ، زند کی میں برکت دے آمین تم آمین \_" ''جزاک اللہ مولوی صاحب'' فہدنے خلوص دل ہے شکر میدادا کیا، پھر مولوی صاحب مسكراتے ہوئے دوبارہ كويا ہوئے۔

\_''نو بھائیوں میں بات کر رہا تھا خوشی کی ہم نے سیمیٹی اس لئے بنانی ہے کے ہم اپنے بچلے کے ضرورت مند افراد کی مدد کرسکیل اور مدد جھی اس طریقے سے کریں کے ان کی خود داری اور عرت نفس يرجهي حرف ندآع اوران كي دوجي ہو جائے، ضرورت بھی پوری ہو جائے ، تو اس کا عل ہم فہدمیاں کے مشورے سے بیرنکالاہے کہ ہم مسجد کے باہر آیک بلس (ڈبہ) رکھوارہے ہیں تو محلے میں جس بھی غریب بھائی بہن کوجیسی بھی مدد دركار مودو أيك كاغذ يراكم كراسينام ي کے ساتھ اس بلس میں ڈال جایا کرے ہم دن رات میں ہر نماز سے پہلے اس بیس کو چیک کیا كريں مے اور جس كى بھى ير چى بوكى اور اسے جو

تو فہد یر نگاہ ڈال کرمسکراتے ہوئے مولوی مي الميل دينا"

"جيا كرآب سب جائے بين كرفيد صاحب نے ہماری آنگھوں پر بندھی شک اور غفلت کی پٹی اتاری ہے چند دن پہلے اور آیک انهم مسلكي جانب عم سب كي توجه مبذول كرواني ب تو اس سلسلے میں ہم نے فہد صاحب، زین میاں اور کچھمعززین ومخیر حضرات سے بات کی ہادرایک مین بنالی ہے جس کا نام ہے "فوتی" جس جس بھائی یا بہن کو خوتی درکار ہو وہ بہاں آئے اور خوتی خرید لے۔"

صاحب نے کہا۔

W

W

W

m

"مولوى صاحب، خوشي بھي محلاخريدي جا سكتى ہے؟" أيكي آدى في حيرا في سيسوال كيا، مولوی صاحب مسراتے ہوئے وہیے کہے میں

"' بالكل خريدى جاستى ہے۔" أوه كيمي؟" أيك سأته كل آداري

وه اليے كه جنب آب سب الله كى مرضى اورخوتی کے لئے کوئی کام کریں کے تو اللہ آپ کو اس كا اجراتو دے كانا، يىل كرنا، كى كے كام آنا، کسی کی مدد کرنا ،کسی مجمو کے کو کھانا کھلانا ،کسی بیار کوعلاج کے لئے یسے دینا، بیسب وہ کام ہیں جو ا کرہم کریں گے تو ہمارا اللہ ہم سے بہت خوش ہوگا اور جب ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو گا تو وہ ہمیں وہ سب بھی دے گا جو ہمیں خوش کرسکتا ہے اور جائے ہیں آپ ہاری ایک نیلی کے بدیے میں وہ جمیں دس گناہ تواب عطا کرے گا، وہ کسی کا فرص مہیں رکھتا، و ہتو دہاب ہے رزاق ہے خالق ہے سب کو دینے والا ہے صرف اللہ اور ہم نے ا کر کسی ضرورت مند کو پھید بنا ہے تو اللہ کے دیئے موے میں سے ای دینا ہے نا، اسینے ملے سے تو

ہمارے محلے میں کوئی فر دمجبو کا تہیں سوئے گا اور نہ ای کوئی بھارعلاج کور سے گا۔"زین نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ملس میں بڑار بزارے دوہ یخ تکورنوٹ ڈال دیئے، اس کی دیکھا دیکھی ہاتی افراد بھی ایل جیبوں میں میے تکال کر بلس میں ڈا کتے چلے گئے، فہداورزین اس شبت ادر نیک کم کے آغاز ہر بہت مسرور انداز میں مسلرا رہے

W

W

W

S

t

Ų

C

0

m

''هذامن فضل ر بي (بيمير ب رب كانضل

" يقيباً بيمير الله كا الله كالموسية رب كالفل ا بی ہے کہ اس نے فہد جیسے نیک کرے کو حاری زندگی میں فرشتہ بنا کر بھیجا، ہم ماں بیتی تو موت ك فرشة كي منظر تص مراس يج ني ميس زندگی کی طرف هیچ لیا، ما شاءالله بهت نیک اور قابل فخر بیٹا ہے آپ کا۔''سز میجر برکت کے گھر فہدادر زین کے سب کھروالے زین کا رشتہ لے کر جا ندرات کوان کے گھر کے ڈرائینگ روم میں موجود تھے اور وہ خوتی سے آبدیدہ ہو کر کہدرہی تحمین ،فہدان کی بات من کرفوراُبولا۔

""يل آپ كابيانهيں موں كيا؟" " کیول مہیں بڑا،تم نے تو سیج کی بیٹا ہونے كاحق اداكر ديا ہے، سيح معنوں ميں حورم كے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔"مسز برکت نے اس کے سرید دستک شفقت رکھ کر دل سے کہا۔ ''اورانشاءالله بميشهادا كرتار مول گا-'' '' حیتے رہو بیٹا ،الند مہیں دنیاوآ خرت کی ہر

خوشیء کامیانی اور فلاح نصیب کرے آبین۔ سب نے یک آواز ہوکر کہا سجی کے جبرے خوشی ہے مسکرا رہے تھے، حورم اور سنز برکت کی خوتی سب سے زیادہ ادر تشکر میں ڈدنی آنسووں میں

کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کر میں اور آپ ب حسب استطاعت معجد مين ركھے ہوئے اس مخلَّه کے تا دارا فراد کی ضرورت کے لئے کام میں لاے جاسلیں، بدکام بوری ایمانیداری سے کیا مائے گااس سے سبہوگا کہ آپ جس کی مرد کر ہے ہیں اسے دیکھ کرآپ کو کوئی تکبریا تخر کا احساس مجمی مہیں ہو گا نہ ہی مرد لینے والے کی نظریں احبان مندی اور شرمند کی کے اجباس الے مارے جھکنے یا تیں کی مارے بیارے می ملل الله عليه وآله وسلم في فرمايا كه " فيل اس الرح كرو كے تم أيك باتھ سے دوتو تمہارے ووس باتھ کوخر ساد۔

الم مرورت ہوگی وہ اپنی خوشی کمیش کے ارا کین

"وأه واه مؤلوي صاحب سجان الله كيا پياري ات كى برآب في سيان الله "مامعين من ھے ایک صاحب ہا آواز بلند ہولے ہاتی افراد جی عَانِ اللَّهِ سِجَانِ اللَّهُ كَا ورد كرنے <u>ل</u>كے۔

''تو میرے عزیز بھائیواور دوستو، پیرنیک کام ہم آج کے اس نیک اور مبارک دن سے آغاز كررب بن آب سب حسب استطاعت ال بلس ميں ليكي ڈالتے جائے گا، اللہ ياك آپ کی زند گیوں میں اس نیلی کا اجر سیجتے جاتیں مرانشاء الله تعالى اور جو بھائى يا جمن اينى يريشانى یا صرورت لکھ کرنہیں بتا سکتے وہ میٹی کے کسی جھی ول سے یا براہ راست مجھے آ کر بناسکتے ہیں انشاء الند تعالی ہم ان کی مدد نیکی میں سے کریں گے، الله ياك سے دعامے كدوه الارى اس سلى كو قبول ر اللي ، آيين تم آيين - ''

مولوی صاحب کی بات کمل ہونے پرسب ك أيك ساتهواً مبن كما-"انثاء الله تعالى اس عمل سے مم از مم

''جی بہتر حضور، اب کیا دومنٹ کے لئے میں آپ کی جمیشر وعزیزے بات کرسکتا ہوں؟" زین نے اسے کھورتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ ''ہوں چلو کر لو بات، تم تھی کیا ناد کرو

W

W

W

''بوی مہریا گی'' زین نے قہد کے کہنے پر باته جور كركما فهد بنستا بهوا جلا كيا تو وه حورم كي طرف مرا، جورم سنك مين جائے كے برتن

دومنکنی کی رسم تو ممی جی نے ادا کر دی میرا عانس مس ہو گیا کیلن جا ندرات کا تحفہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، ذراا پنا ہاتھ دیجے

''جورم بوڪلا کڻيا۔ ''ڈونٹ وری، ہاتھ لے کر بھا کول گا مہیں۔''زین نے مشراتے ہوئے کہا تو اسے ہسی م ائی کیا دانشین ہلی تھی حورم کی زین کے دل میں جلترنگ بحنے لگے۔

"ابآب ایے بسیں گی تو بری عید تک کا انتظار مبیں ہو گا ہم سے۔'' زین نے شوخ کہے میں کہاتو وہ شر ما کئ اور رخ پھیر کرآ کیل سے چمرہ اوث ميس كرنيا-

"اف آپ تو ایک کے بعد ایک جھیار استعال کر رہی ہیں بہتری اس میں ہے کہ میں ج بیجا کر چلا جاؤں ورنہ .....،'' زین تیزی سے بولٹا ہوا این میمض کی جیب میں سے چھ نکالنے لگا، حورم نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ "ورنه کیا؟" حورم نے اس کے خاموش ہونے اورایل جیب میں چھٹو لنے پرسوال کیا۔ ''ورنه به جالس بھی مس ہو جائے گا، اب اللّٰہ كرے كے چوڑياں تولى شەہوں۔'' زين نے

زین کے رکلش چہرے کو دیکھاجہاں خوشی اور مسكران بشيخي مي -

" كمبرائي اب آب ميري عيتري اور میں آپ سے بات کرسکتا ہوں۔" زین نے نظریں اس کے دلکش چرے برم کور کر کے کہا، وہ شرم وحیا سے نظری جھکاتے ہولی۔

" آپ خوش تو ہیں ٹاں اس منگی ہے؟" " "آپخش ہیں؟" حورم نے پلیس اٹھا کر

. ''بهت زیاده خوش مول-'' ادسی بھی۔ ورم نے شرملے بن سے كمت موسرة بلليس جهكاليس، زين كا ول اس كى نظروں کے جھیکنے اٹھنے میں اٹک کررہ گیا۔ " يج " وه خوش موكر بولا لو حورم ف

اثبات من سر ملاديا-دوهنيكس حورم، مجھے آپ ك أن ب سيرتي اورخود داری پرآپ کی ذات م پیرانیتین ہے کہ ہے میرے لئے بہترین شریک حیات کابت ہوں گی کیونکہ جارا رشتہ تو آ ۔انوں پہلکھا تھا اور میں بھی آ ہے کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔''

''انشاءاللد'' حورم نے مشکراتے ہوئے کہا تواتنے میں فہدر من کوڑھونڈ تا ہواا دھرآ نکلا۔ '' پیرکیا چکرچل رہا ہے؟'' فہدنے زین کو . اورحورم کودیکھااورسوال زین سے کیا تو وہ کھسیانا ساہوکرتیزی سے بولا۔

" چکر جا نے کا موقع اور وقت ہی کہال دیا ہے تو نے ، تو نے تو حیث علن ، بث بیاہ کا اعلان

" إن تو اجها ب نا، إدهر أدهر سي غلط چكر میں رونے سے بہتر ہے کہ اپنا کھر بسا اور بوی ك ساتھ دنيا كا چكر لگا۔" فبد نے مكراتے

آ ہتکی سے فہد کے کان میں کہاتو وہ ہنس کر بولا ''شادی ہو لینے ، پھر ساری زندگی پہانا ر ہیںا ہے انکوھی ک

حورم کوخوبصورت نفس سی سونے کی انگوگی یہنا دی گئی ،سب نے مبار کہاددی ایک دویہے جا ندرات اورعيد كامزا ووبالا هو گيا تفااس <sup>منل</sup>ل ك تقریب ہے،سب مضالی کھار ہے تھے خوتی ہے چرک رے تھے۔

''انشاء الله برسي کے جاند پیرہم حوزم کا رخصت کرا کے لیے جاتیں گئے۔ ' مجتبی احمد نے

''انشاء الليد'' سنر بركت خوش سے ال يرايس، حورم اله كر چل ميس چلى كئ تھي۔ ''هذه من تقل ربی، به میرے الله کا تقلِّ

ہے،اللہ کا کرم ہے ورنہ میں اس لائق کمال تھ کہ مجھے اتن بوی خوتی متی ، آپ سب کا بہت بہت شکر ہے، میرے یاس الفاظ میکس میں کہ میں آب سب کاشکر میادا کرسکول ۔ "مسز برکت نے یرنم کہتھ میں کہا تو زین اداس سا ہو کر وہاں ہے

· · شكر صرف الله تعالى كا ادا سيحيح بهن جي کیونکہ رہنتے وہی بناتا ہے انسان تو بس اس کے کھے برحمل کرتا ہے، انشاء اللہ آپ کی بیٹی حار کا بتی بن کررہے کی اور بہت خوش رہے کی ہمارے زین کے ساتھ۔' مجتبل احمد نے سبحیدہ مروہے کیج میں کہاتو وہ سر ہلا کرمشکرانے لگیں۔

''حیاید کو جا ندرات مبارک ہو''حورم پُکن میں کھڑی تھی سوچوں میں کم کے زمین اسے تلاش کرنا ہوا ادھرآ گیا، وہ اجا یک سے اسے وہاں اینے سامنے دیکھ کرسٹیٹا گئی۔

'' آ.....آپ'' حورم نے وجیہہ و طکیل

بھیکی ہوئی تھی۔ '' پھر آ ب کو کوئی اعتراض تو تہیں ہے بہن جی ، زین کے کئے ہم آپ کی حورم کو مانکٹے آئے میں خالی ہاتھ ہمیں لوئیں گے۔'' اساء نے قریب

W

W

W

M

صوفے یر بیھی عورم کے شرم سے سرخ ہوتے چرے کو ویکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بڑے خلوص ادر مان سے کہا تھا۔

"میری بیمجال کہاں کے میں آپ لوگوں کو خال ہاتھ لوٹا وُں ،میرے لئے تو میخوشی اور فخر کی بات ہے کہ آپ جیبا اچھا گھرانہ میری بین کو ا ہے کھر کی بہو بنانا جاہ رہا ہے، اساء بہن میری طرف سے ہاں ہے، حورم اب آپ کی امانت ہے،آپ مب جب جاہیں اسے دہن بنا کر لے حاسم " مسز بركت نے خوش سے تعلق آواز میں تم آنکھوں سے حورم کو دیکھتے ہوئے کہا،حورم سنر رنگ کے لان کے سوٹ مین بہت یا کیزہ، دلکش اور حسین لگ رہی تھی ، زین کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے رنگ روپ کوآٹھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔

''بہت بہت شکر <sub>س</sub>ے بہن ، مبارک ہو آپ کو\_''اساءخوش ہوکران کے گلے سے لگ تمٹیں۔ ''مبارک ہو سب کو، لیں منہ تو بیٹھا کریں۔" فہد کی ای ریجانہ مصطفیٰ نے مٹھائی کی

ملے انگوشی تو پہنا لیں بھائجی۔'' مصطفیٰ

' ہاں ہاں پہلے انگوشی بہناتی ہوں میں اپنی مونے والی بہو کو '' اساء خوشی میں بو کھلائی ہوئی س تھیں ،حورم کے یاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا بینڈ بیک کھول کرانگوهی ڈھونڈ نے لکیس۔ و منکنی میری ہو رہی ہے اور انگونٹی می جی پہنا میں کی، دلیں از ناٹ فیئر یار۔ "زین نے

منا (104) سين 2014



تھی، بے بسی مایوی اور مفلسی کاراج تھا آج وہاں زندگی کی لہر دوڑ کئی تھی، خوشی اور منسی کے انار پھوٹ رہے ہتھ والچھ دنوں کی آس سرا تھائے

رب کی رحمت ہرطرف چھا رہی تھی ،محبت ملن كا انوكها كيت كا ربي سي ادر بيرسب رب كا نظل بی تو تفاورنه کهال ده بیوه مال اور میم لژکی ائی مفلسی اور لا جاری کے عالم میں ان خوشیوں کی امید کرسکتی تھیں ۔

حورم کو دل سے اسینے رب کی رحمت اور فضل وكرم يريقين اور پيارا ريا تقا، خوشي ياس ے لب مرا رہے تھے تو آسمیں اظہار تشکر كرت ہوئے أنسو بها راي تين ، يبي حال مز برکت کا بھی تھا، ان کا دل بھی شکر کے بجدے کر

''هذه من تقتل ريي-'' اليميرے رب كالفل ب، وريد ام كناه گاراس قابل کهال منے؟"مزبر کت بھیکتی آواز میں بولیس تو حورم نے مسلراتے ہوئے دور آسان

ير جها تكتے عيد كے جاندكود يكھتے ہوئے كہا۔ " فشكرىيەاللەنغالى، آپ بہت عظیم ہیں!" اورعید کا جا ندمسکراتے ہوئے اس عید کی توبید کے ماتھ ساتھ آنے والی عید پر ملنے والی خوشیوں کی چالی بھی اس کے ہاتھ میں تھا گیا تھا وہ مسراتے ہوئے خوشی اور تشکر کے احیاب کے ساتھ اپنے يا كيس ماته ك انكل ميس جُكماتي بوئي انكوتمي كود يكھنے الى جس يمن اسے اين خوشيوں كى جھلك دكھائى

د برای هی ب اور سيمير مصرب كانضل هي تو تقا\_

公公公

جيب ميں سے كاغذ من ليني چوڑياں تكاليس كاغذ الگ کرکے دیکھا بہر اور سفید رنگ کی کامیج کی حِورٌ ما ل جَعلمالا ربي تعين \_

W

W

W

O

M

" فشكر بي تبين تو مين من تو ساراوفت يبي مودج کے ڈرتا رہا کے إرهر أدهر اتحفے بیٹھنے سے لهيس ميري جوزيال نهري جائيس ليكن ايساليس موااب ذرا لائے اپنا ہاتھ۔ ' زین نے تیزی ہے کتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حورم نے محكتے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے كر ديا، زين نے فورا اس کا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں دھرے دهیرے کر کے اس کی کلائی کی زینت بنادیں۔ "چاندرات مبارک ہو۔"

"أب كو بھى مبارك ہو" حورم نے شرمکیں انداز میں مسکراتے ہوئے مدھم آواز میں کہا تو وہ خوشی سے کھل اٹھا۔

' خير مبارك منكني اور جاند رات كا تحفِه لو آب اب آب كول كيابير با آب كاعيد كاتحفه بلكه آب كى عيدى كل موقع ملے نه ملے سوعا البحى دیدول، کم تو میں ہے نا۔" زین نے ہزار ہزار کے دونوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا تو دہ ہشنے

"أو بهائي آجا اب كيا جاند رات يبين گزارنے کا ارادہ ہے۔ ' فہد کی آواز پروہ بوکھلا

"أربابول سالے صاحب؟"زين نے بلندآ واز میں کہا اور حورم کے چرے ير الوداعي نگاہ ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے است خدا حافظ كهما موامسراتا موافهدكي جانب بره كيا جہاں صحن میں سب کی باتوں اور ہلی کی آوازیں خوشیوں بھری عید کا پتا دے رہی تھیں، جس گھر يل حيار دن قبل مو كا عالم تقاء موت كي سي ويراني

ممنا (106) مستمير 2014

W

نچے کرواور بیگر جاتی ہے۔" فرحین نے منہ بنا کر

اللَّي يَنِي كَ قَرْف كَي لَوْ الْكُولِي اللَّه كَا كُود عِيل آ

اگری، سائزہ کی انسی جھوٹ گئ، تو فرحین برے

ای طرح اسی آنی ہے جب اسے ساتھ مولو یا

علناے، كتنے خواب و كھے تھے كہ ميرى ملنى جى

آرجزز میثا اور علی کی طرح کسی بڑے سے ہول

میں ہوتی ،شہر کی مشہور بوتک سے ڈریس ادرشہر

کے مشہور بارار سے تیار ہوتی معلق کی رنگز بھی میں

ابنی پیند سے لیتی اور ہم ایک دوسرے کوخود

بہناتے، بائے کتنا رومینک لگتا ہے نال؟"

فرعین نے تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے محتدی

آبیں جرتے ہوئے کہا تو یاس بیھی ساڑہ نے

تہاری، عمر بھائی کے سامنے آواز تو تمہاری نظتی

مہیں ہے اور چلی ہو انہیں انکونٹی بہنانے۔'

سائرہ نے بنتے ہوئے اس کا فداق اڑایا ، تو خفت

اوگ بھی تو کر لیتے ہیں ناں، ہم کیوں میں کر

سکتے ''فرحین نے الجھتے ہوئے یو چھا۔

"و والوتم تھیک کہدرہی ہو مگریار سے کام باقی

" و ئير فرجي كرنے كولو لوگ بهت بچھ كرتے

ہیں مرہم صرف وہ ہی کر کتے ہیں جو ہماری کھٹی

میں کھول دیا جا تا ہے، جوہمیں بحیین سے سکھایا اور

تایاجا تا ہے، یہ مجھ لو کہ سب اینے اینے وائرے

کے اندرر جے ہوئے پرورش یاتے اور سکھتے ہیں،

اب کس کا دائرہ کیما ہے اور کتنا بڑایا چھوٹا ہے ہیہ

ہم نہیں جان کتے مگر ہم اینے وائرے سے نقل

كر، چھلانگ ماركر دوسرے كے دائرے مل بھى

مہیں جا کتے ہیں اس کئے ووسروں کی قکر چھوڑو

· · شرم كروسمنيخ نفنول شوق اورخوا مشيل بيل

اس کے کندھے یہ ہاتھ مارا۔

ہے فرحین کا چرہ سرخ ہو گیا۔

د منس لو، دوسروں کی باتون اور حالات یہ

پرے منہ بنائی رہ کئی۔

دونوں کو بھی بہت میسی نبیث کرتا تھا، مر فرحین کی نسبت سائره مجهدار تهيء وه صرف وتي انجوائے منٹ کی حد تک ہی اس میں انوالو ہو آ تھی ،مگر فرحین تصوراتی ونیا میں رہنے والی تھی ،و، ان لوكول مي سے محل جو ہر جملتي چيز كوسونا سمج ليتے ہیں، حالانکہ ان چملتی چیزوں کی حقیقت ممکی زندگی میں ریت کے حیکتے ذروں جلیمی ثابت ہوتی ہے ریت جو متھی میں تھہر تی تہیں ، ریت ج لحد بدلحد ماتھ سے چھنگتی جالی ہے اور ریت میں ي ال جانى ہے، سي رہ جاتے بي صرف خال

" وادّ بار، تمهاري تصوير من لتني زيروست آئیں ہیں ہتم کتنی انجی اور مختلف لگ رہی ہونال يون مرجمكائ اورشر مات موع -

ایک ہفتے پہلے فرحین کی مثنی سادگ ہے اس کے خالہ زادعمر سے ہو گئ تھی، سائر ہ نے سالز مِبار کباوویے فرحین کے کھر پھنے گئی، سائرہ این فیملی میں آئے مجھ شاد یوں کے فنکشن کی وجہ سے بہت مصروف می ، ایک کے بعد ایک فنکشن آن مجھی ہوئی مشکل ہے ٹائم نکال کرآئی تھی اور فرحین جو بہت سادگی ہے تیار ہوئی تھی این مثلنی پیمراس سیاوگی میں بھی وہ بہت اچھی اور منفر دلگ راگ

''خاک انگلی تصویرین بین، حجت پ منتنی کا پروگرام بنالیا ، خالہ ویسے تو صرف کئے رہی تھیں، مگر بہاں آتے ہی ارادہ بدل کیا عمرا جھیج کرمٹھائی کے ٹوکر ہے متکوائے ادراسیے ہاتھ ے انکوسی انار کر مجھے بہنا وی اور کھ مینے مسل به رکھ دیئے، چلو جی منکنی ہو گئی، سے میں جال مجھٹی، بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کہیں اور ری<sub>د</sub> دیکھو انکوهی،میری انظی میں اتن لوز ہے کہ ذرا سا ہاتھ

باته اورجران آنگھیں۔

اورایلی رادیات اورطورطریقول کی مرتظرر کھو۔'' سائرہ نے فرحین کو سمجھاتے ہوئے کہا اور جائے کی ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئی، فرحین نے چھے نہ مجھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ \*\*\*

W

W

W

0

C

t

C

M

"كيابات بآج تمهارا مود كيول اتنا " آف ہے؟" سائرہ نے فرحین کو بہت حیب جا پ دیما توفری پرید منتری اے لے کر کالج کے وسیع کراؤنڈ میں آگئی اور فرحین سے اس کے بچھے رویے کے بارے میں پوچھنے لگی ، جوزمین یہ بیٹھی محماس کے شکے تو ڈری می۔

' وحمهیں پاہے پرسول' ویلینائن وے تھا' فرخین نے بولنا شروع کیا۔ " اللوج" سائرة نے الجھتے ہوئے یو حیما۔

''تو کیا مجھے اتنا انتظار تھا کہ عمر مجھے پھول کارڈ اور جا کلیٹ جمعے سے ، مرسارا دن انظار کیا کچھ بھیجنا تو دور کی بات ہے ایک فون کیا، ملیجز تك كرنے كى تو يق ميس موئى۔" فرحين نے غصے

· · حچوژ ویارتم بھی کن نضول چکروں میں بڑ ربی ہو، اس ویلیناش ڈے میں کیا رکھا ہے؟ لفنول کے تماشے ہیں بیسب اور ویسے بھی عمر بھائی جننے ڈیسنٹ اور مجھدار ہیں ان سے آئی بے وقونی کی امید رقعی بھی تہیں جاسکتی تھی۔" سائرہ نے لا يروالى سے كندھے اچكاتے ہوئے

'' مجھدار مہیں انتہا کے بے حس اور تنجو*ی* ہں تنہارے عمر بھائی۔'' فرحین نے چڑ کر کہا۔ "م نے آر ہے میثاادر علی کی" ویلینا ٹن وے" کی تصویری اور اپ ویٹس دیکھے تھے، کینڈل لائٹ ونز ، ریڈ کلر کے وریس میں سنی خوبصورت لگ رای می میشا، ده جیرول ده میر تفشس منا (109) سنتمير 2014

PAKSOCIETY1

" كہال غائب ہوسائرہ؟ جلدي سے آن

لائن آ وَایک سریرائز تمهارامنتظرے۔ "ایک ہاتھ

ہے سی بون کو کان سے لگائے اور دوسرے ہاتھ

سے کود میں رکھے لیب شیب بیدالگلیاں چلاتے

مہمان آئے ہوئے ہیں اہیں رخصت کر لوں۔''

سائرہ نے جلدی جلدی کہا اور ایکی مال کی آوازید

'' آئی مما'' کہتی ہوئی جلدی سے فرحین کو خدا

عافظ كهدكرفون بندكر دياء بيدره منث بعد سائره

نے قیس بک کی سائٹ کھولی تو فرصین کی طرف

ہے ملنے والے نے نوٹیفکیشن و کھے کر چونک گئی۔

میں نے تو حمہیں پہلے ہی کہا تھا، کہ دونوں کے

درمیان مچھ چل رہا ہے، ایف ایم کے شوز میں

ان کی تحمیشری دیکھ کر جھے پہلے ہی شک تھا کہ

دونوں کے درمیان کھی نہ کھی ضرور ہے، دیکھ لو،

تصوری اب لوڈ و کھ کر ان دونوں کے ساتھ

ساتھ اور بہت سے فیز بھی جیران ہونے کے

ساتھ ساتھ خوتی ہے انھل پڑے تھے، بلاشبہ

دونوں آرجز الف ایم سننے والوں میں کائی متبول

اور ہر ولعزیز تھے، فرحین اور سائر ہ تھرڈائیر کی

طالبات میں ،شوخ ، و پیچل ، زندگی کوائی نظر سے

و لیصنے والی ،خود میں کم اور ملن می رہنے والی وونول

ہی الف ایم بہت شوق سے ستی اور انجوائے کر تی

تھیں، ابھی بھی دونول زور وشور سے تھرے

كرنے ميں مشغول تھيں ، فرحين اور سائر و نے ان

كانام "لو برر دُز " ركوديا تها، ان ووثول آرجز زكي

منتي كي تصورين، مختلف اب وييس، ان كا

رومانس بہت سے کیے ذہنوں کی طرح، ان

آر ہے بیٹا اور آر ہے علی کی مثلنی کی

ميراا عدازه ورست ثابت بوانال يأ

"وادر ارز بردست، لوبرروز زکی منکنی بوکی،

' با یج منٹ تک ہوئی ہوں آن لائن ، کھھ

فرحین نے اپنی بھین کی دوست سائرہ سے کہا۔

W

W

W

" بہلے تو مجھے یقین ای مہیں آیا کہ بیدوان

ليدهي سادي مريداسكارف باندهي والى درنجف

ی ہامیزیگ یار۔ "فرعین نے اس کے جانے

ہے۔" سائرہ نے کول کیے کھاتے ہوئے کہا، تو

فرصین نے اثبات میں سر بالا دیا اور دونوں ایک

مربور اور خوشکوار دن گزار کر، بستی مسکرانی

" متم نے آر ہے میشا اور علی کی شادی کی

مردن كولوث أنيل-

\*\*\*

المورين ويلهين، دولول مرفظتن مين كنت

و المعرب اور خوش لک رے منصے اور معموں با

ہے آر ہے علی نے مہندی والے ون میشا کے

ما تھے ڈائس بھی کیا تھا اور .... '' فرھین جذیا تی ہو

السائر وكوان كى شادى كا احوال السيه سنار بي هي

میں کہ خود بھی شریک ہوئی ہو، میں تو کمال تھا سو

الناسونتل ويب سائنس كاءجس بيدلمحه بهلمحه اب

وس دی جاتیں ہی اور آپ کے برائویث

فانشن کی بہت اچھی موسل کورج ہو جانی ہے،

وولوں اس وقت فری پیریٹر ہونے کی وجہ سے

میشین میں بیٹھی گرم کرم مہوسے اور تھنڈی کوک

"دمول ديلهي تعين تصويرين اور در بحف

د الله وينه و وتصويرين بهت المجمى على الن

مليه كابيك يوز بهي-"سائره نے ير كر كما تو

مروالے دن کی ہی تھی وہ تصویر، جو در نجف نے

الل يروفائل تصوير ميں مجھ دن يهلے لگائي ہے۔"

معلف اندوز بوربي هي-

وجين علكها كربس يرسى

'' ہاں بارآج تو سب کے رنگ ڈھٹک ہی

کے بعد تھرہ کرتے ہوئے کہا۔

رنی ہوناں ،کون سا ڈریس پین رہی ہو؟'' سائر ہ نے فرحین کونٹر مندہ دیکھ کرموضوع بدل دیا، کچھ در بعد بی دونون من فیئر کی تیار بول کو دسکس كرنے ميں يوري طرح من تھيں، وقفے ويقفے سے ان کی خوبصورت اسی فضایس کو بج رہی تھی، بیعمراتنی ہی بے قکری کی ہوئی ہے، دلی طور پر کچھ باتوں کا اثر زور ہوتا ہے، مرجو یانی کی ج یہ

 $\triangle \triangle \Delta$ 

٠ ''وادُ مار كُنْنَے خوبصورت اور لمبے بال کے اسال یہ کھڑی جب ان کی نظر اینے ساتھ

''احیما حپموڑ دیدنفنول با تیں ہم من ڈیئر پیآ معمولی سا ارتعاش تو پیدا کر دیتا ہے، مکر یا بی پہ تقش نہیں بنا سکتا ہے ادر اس عمر کا بہاؤ بھی پالی ک طرح بى موتا ہے، بہت تيز تيز ادر ندر كنے دالا۔

میں۔" فن فیئر والے دن دولوں بہت خوبصور لی اورسلیقے سے تیار تھیں،آج کے دن لڑ کیوں کو تھی آزادی هی ،اس کئے سب بی اپنی اپنی مرضی اور پند کالباس زیب تن کیے ہوئے تھیں، کول کیے کھڑی کڑی کی پشت یہ بڑی، اس کا منه دوسری طرف تھا، اس کئے وہ اس کا چرہ نہیں دیکھیلیں تعیں بھر اس لاک کے بال تی میں بہت خوبصورت ادر سلی تھے، وہ دونوں کول کیے لینا محول کر ای کے بالوں کے ج وحم میں کھولی ہوئیں تھیں، جب وہ اڑی مڑی تو اس کے چرب برنظر يوت بي دونوں چونک سيں۔

''ارہے بیرتو اپنی کلاس فیلو درنجف ہے۔' سائرہ نے خوشکوار کہتے میں کہانب تک در نجف ک تظر بھی ان دونوں پر پڑی تو وہ پاس آ کر <u>ملنے</u> لگی عام سے سادہ علیے اور سریہ اسکارف بائد ھے رہنے والی در بحف تک سک سے نزار ، بال کھولے بہت اچی لگ رہی تھی، سائرہ کے منہ سے اپنی تعریف من کروه تھلکھلا کر ہنس پڑی اور شکر ہیہ کہہ

ہے جبکہ مجھے تو انتہائی جیب لکتا ہے، لوگ سرعام اینی برسل لائف اوراحساسات کواس طرح شیئر ارتے بیں جو"زالی" سے زیادہ اجماع" لگتا

اورآ رہے علی کی طرف سے رومیفک شاعری ، واؤ کتنے لکی ہیں مال دونوں۔ " فرحین نے سردہ آہ مجرینے ہوئے کہا تو ٹمائزہ کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ کے۔ '' پیانہیں تہمیں بیسب کیوں اِتا اچھا لگتا

> ہے، مربیاس طرح کی ہاتیں ادر جرکتیں ، سوسل ویب سائٹ پیرکرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔' سائرہ نے فرطین کو لٹاڑ کر رکھ دیا، جو خود مجھی شرمندہ ی ہوئی تھی،اس مہلو سے تو اس نے بھی سوچا ہی ہمیں تھا ، ذراصل فرحین فطر تا سادہ تھی ،مگر دوسروں کو د مکھ د مکھ کر، وہ بھی ان کے رشوں میں رنگنا جا ہی تھی ، بہ جانے بغیر کہ اصل کیا ہے اور تقل ادرتم جوبيسب عمر بحاني سے جا درہي ہو كيا تمبارے كريا خاندان ميں ايس راويات موجود ہیں؟ تہماری برسی دونوں بہنوں کی جھی عنی اور پھر شادی ہوتی تھی کیا وہ لوگ مجمی ویلفائن ڈے یا اس طرکی کوئی اور چیز مناتے يتھ، اگر ہال تو بھر تہارا شکوہ درست ہے، ہیں تو بہتر ہے کہتم اینے گھرکے ماحول اور روایات کو

دیکھو۔'' ساہرہ نے شجیدگی سے فرھین سے سوال

کیا جوشر مند کی سے تی میں سر بلانے تی۔

ہ، این چیزانی نہیں لگتی ہے، لوگوں کے سامنے

شوآف کرنے کا ذراید لتی ہے، حد ہو کی ہے یار،

اکر پچھ تینٹر کرنا ہی ہے تو کچھ اپیا کروجس سے

لوگ کچھ سکھ سکے، کیا جارے ماس معاشرتی

سای ، ملی ، اجماعی موضوعات کی کی ہے جوہم

این ذاتی زندگی کے شب وروزشیئر کرتے ہیں؟

جلوایک حد تک این کامیانی وغیر ه کوشیئر کیا جاسکتا

W

W

W

M

"ایک تو مجھے ان مرل کلاس لڑ کیوں کے مملیکسکی سمجھ ایس آتی ہے ایک طرف تو گھر سے حادر، عبايا اسكارف مين لين بوني كانج آتي اور جانی میں اور دوسری طرف میں بک یہ ایس تصويرين لگا ديٽ ٻين جس ٻين چېره تو پوشيده رکھا ہوتا ہے مکر یافی بوری تصویر ہونی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی بوری تصویر ہی لگا دیں، مرف چہرے چھیانا تو بردہ مہیں ہے تاں، کیا يرد على بالكيس آت بين؟ آپ كى زيائش مہیں آل ہے، بیرتو تصادے ناں کہ چمرہ چھیا کر جھی اپنا میک پوز ، جھی اِینے ہاتھوں کوسیا سنوار کر، چھی اپنی آتھوں کو اور بھی اینے فل ڈریس کی تضويرلگانا، جوكرناب سائية كرو،ان درامول كي كيا ضرورت ہے۔" سائر ہنے ہوئے ليج میں کہاتو فرحین نے اثبات میں سر ہلایا۔

W

W

W

O

C

t

C

0

M

و و چھوڑ وہم بھی کس تصنول بحث بیس بڑ رہی ہو، ہم اینے مل کے لئے جوابدہ ہیں سی اور کے کے بیس ،جس کا جو دل جاہے ، یا بہتر کیے اسے كرنے دو اور ويسے جي تصويروں يرسيكورني آ پین موجود ہوتا ہے،صرف فرینڈ ز اور میملی ہی و مله سكت بين " فرحين نے ملك مملك انداز مين

" بيركيا بات مونى؟ كيا فريند لسك مين انجان لوگ اید میں ہوتے ہیں، کیا لیملی میں میلو كزن وغيره كيل موت بن اور يروفاش تصوير تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مرتبہاری بات بھی درست ے کہ ہم اسے عمل کے لئے جوابدہ بیں سی اور کے لئے تہیں ہمینشن کینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو چلتے ہیں ،سز طلعیت کی کلاب کا ٹائم ہو گیا ے۔" سازہ نے اکنامس کی تیر کا نام لیتے ہوئے کہا، او فرحین سر بلائی ابنا بیک اٹھا کر چھے

الل نے مزے کیتے ہوئے کیا تو سائرہ ت هندا(111) <u>سنت مبر</u> 2014

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

الیمی کتابیں بر صنے کی عادت والبيئة ابن انشاء اردوكي آخرى كتاب ..... خارگندم .... خارگندم ونيا كول بي .... آواره گردی وائری ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... ملتے ہوتو چین کو ملتے .... تگری تگری پھرامسافر ...... ولا انتابي ك استی کے اک کو ہے میں .... ایک ماندنگر ..... باندنگر رل د ځي .... آپ ے کیا پردہ .... ڈاکٹر مولوی عبدالحق تواعداردو التقاب كلام مر دُ اكْبُر – رغبدالله طيف نتر ..... طيف فزل .... الميال المال الا بهوزا كيري، چوك اردو بازار، لا بور نون نبرز 7321690-7310797

W

W

W

m

آسان بوتائے۔ پین پین کی طبیعت فراب تھی اس سائزہ کی طبیعت فراب تھی اس

سائرہ کی طبعت خراب تھی اس کئے وہ اس ان کالج نہیں آئی تھی، پیپر ذخریب ہونے کی وجہ نے وہ ہے۔ اس کالج آئی ہوئیں اپنے نوٹس لینے کی وجہ سے مرف کالج آئی تھی، جوسررہ کے پاس تھے اور مرف کالج تو آئی تھی، جوسررہ کے پاس تھے اور مول کی تھی مگر فرھین کے نوٹس لینا مول کئی تھی مگر فرھین کے نوٹس لینا مول کئی تھی مگر فرھین کے نوٹس لینا مول کئی تھی میں دو نوٹس لینا مول کئی تھی میں ہونے کال این امی سے کال کے انہوں کے اپنی امی سے اجازت کے لی تھی میں دو ہوں کے انہوں کے اجازت دے جی دائی ہوں۔

موسم میں ہے ہی بہت خوبھورت تھا،

اولوں نے سارا آسان دھانیا ہوا تھا، شفنڈی

مینڈی چلتی ہوا اور کن من کن من گرتی ہوتدی،

میزرہ کی بہن آر ہے بیٹا کا گھرشہر کے پوٹ

ار ہے بین قا، فرصین کائی برجوش ہوری تھی اور

میں تھا، فرصین کائی برجوش ہوری تھی اور

میں تھا اس پہ گھراہٹ بھی طاری ہوری تھی اس

میزرہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹے بی اس

میر اس میں میں اور گھر تو بچ میں ان کا بہت

خوبھورت اور آرٹریک تھا، سدرہ فرجین کو بوے

فرجین گھوم مجر کے اس کا گھر دیکھے گئی،

فرجین گھوم مجر کے اس کا گھر دیکھے گئی۔

فرجین گھوم مجر کے اس کا گھر دیکھے گئی۔

فرجین گھوم مجر کے اس کا گھر دیکھے گئی۔

در تم جیسے جاتل مرد سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بردی ملطی تھی، تم میری جیسی اوکی ورور ہی نہیں کرتے تھے مسٹر علی ..... گرے کے اور کھلے دردازے سے میثا کی چین چلائی آوازیں باہر آرہی تھیں، فرمین جرت کی ویادتی سے اپنے کھلے منہ یہ ہاتھ رکھے سب س

منا (113 سنسبر 2014

ی سائس میں ساری تفصیل بناتے ہوئے کہا تو سائزہ سر پکڑ کررہ گئی۔

''فری تم کب بردی ہوگی؟ کسی کو پیند کرتا ، ایک الگ چیز ہے گراس کے پیچھے ایسے پاگل ہوتا ہم لو پررڈز کوان کے ایف ایم پراچھ شوز کرنے کی وجہ سے پیند کرتے ہیں ، اس سے زیادہ ہمیں ان سے کیا لیتا دیتا ہے ، گرتم بھی تاں۔'' سائر ہ نے افسوس سے سر ملاتے ہوئے کہا۔ ''در در میں میں ایمی لاکی سر تم اس سے

"سدرہ بہت اچمی اڑکی ہے، تم اس سے
ہات تو کر کے دیکھوناں۔" فرجین نے جلدی سے
کہا تو سائرہ اسے کھور کررہ گئی، سائرہ کے اس
طرح کھورنے پہ فرجین کھسیانی سی سنی بنس کررہ
گئی۔

\*\*\*

دن گزرنے کے ساتھ ساتھ فرجین اور سدرہ
میں دوئی برحتی کی اور اس دوئی میں بھی زیادہ
ہاتھ اور کوشش فرجین کی تھی، فیس بک پہ آر ج
بیٹا اور علی کے اپ ڈیٹش اس طرح بیٹے مگر اب
کچھ زیادہ بولڈ اور کھلے انداز میں آیک دوسرے
سے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا تھا، فرجین کے
ناپختہ ذبین میں بھی آیک خاکہ سابنی جا رہا تھا، مگر
جب وہ جفیقت سے نظریں چار کرتی تو اسے دور
دور تک الی تصوراتی محبت اور رومینس نظر بیس آتا

راویات کے پابند گھرانوں میں الی چزیں معیوب بھی جاتی ہیں، جو اب سرعام ہونے کی ہیں، جو اب سرعام ہونے کی ہیں، جو اب سرعام ہونے کئی ہیں، میڈیا نے جو پچے پیش کرنا شرور کی تصویر پیش کی جاتی ہے، وہ ہماری راویات کے برعس ہیں اور فرمین جیسی کے ذہن کی لڑکیاں اپنی اقد اراور خواہشات کے درمیان پھس کررہ جاتیں ہیں، ندا پنا اصل چھوڑا درمیان پھس کررہ جاتیں ہیں، ندا پنا اصل چھوڑا ممکن ہوتا ہے اور ندا پی خواہشات سے مندموڑنا،

چل پڑی۔

W

W

W

"جھے بہلے ہی اندازہ تھا کہ مہیں بہت برا لگے گا مگر جب تم اصل وجہ جانوگ توجیران رہ جاؤ گے۔" فرحین نے اپنے لہج میں بحس پیدا کرتے ہوئے کہا۔

کرتے ہوئے کہا۔ ''اچھااور وہ جیران کن وجہ کیا ہے؟'' سائرہ نے طنز پیہ لیجے میں یو چھا۔

''سررہ، آر ہے بیٹا کی چورٹی بہن ہے،
ایک دن ہے اپنی بہن کی شادی کا اہم لائی تھی،
ساری کلاس اس کے گرواشھی تھی، بیں بھی بور
ہونے کی وجہ ہے اس بچوم میں شامل ہو گئی اور لو
سررہ نے بتایا کہ آر ہے بیٹا اس کی بری بہن
ہواورہ اپنی تعلیم کممل ہونے تک، اپنی بہن کے
ہار ہی رہے گی، کیونکہ ان کے پیزش بیاس می بری بہن
اس می رہے گی، کیونکہ ان کے پیزش اللہ اوالدین) برنس کے سلسلے میں لندن آتے پیزش جاتے رہے ہیں، اس سے سدرہ کی پرهائی کار ہے اس اس اس اس اس اس اس اور کی اس کے کہا کے اس اسلام آباد کے کار نے ہی وہ بھی لندن چکی جاتے کا بورئی تھی، اس کے اس اسلام آباد کے کی بی اس کی اس کی اس کی اس کی بی بی کار ہے وہ بھی لندن چکی جاتے کی اس کی اس کی کی بی الی ہو گئی ہوائے گئی، نی الی ال ہوڑ بر ہوسمال کاعر صدوہ، اپنی بہن آر ہے بیٹا کے گور رہے گی۔'' فرصین نے ایک آر ہے بیٹا کے گور رہے گی۔'' فرصین نے ایک

منا (112) سنت بر 2014



ممروں کے بند درواز دن پہ ڈالی اور جلدی ہے ایک میسجر لکھ کرسمائر ہ کومینڈ کر دیا۔

" سائرہ! مجھے کھڑے اور کھوٹے سکے کی میجان کرنا آ گئی ہے میں جان چکی ہوں کہ دور سے حمکنے والی ہر چیز یاس آنے برسونامہیں ہولی ے، بلکہ اکثر ریت کے حکمتے ذرات بھی ہوتے ہیں اور زندگی کے سراب ایسے ہی ہوتے ہیں۔' سدرہ ہے نوٹس لے کر فرجین واپس گھر آئی تواس کی سوچ بلسر بدل چکی تھی، محبت اور عزت وہ مہیں ہوئی جو آپ دوسروں کو شو کروائے کے لئے کرتے ہیں، محبت اور عزت وہ ہولی ہے جو بنر در دازوں کے پیچھے بھی ایک دوسرے کے کئے اینے کیج اینے روئیوں میں موجودرے۔

فرحین اور سائزہ آج مجھی قیس مک اس طرح استعال كرتى بين "لو برردز" كي محبت بھرے اسٹیس بھی ای طرح ہوتے ہیں ،مکراب فرق میرے کہ فرحین ادر سائر ہ، ان محبت مجرے استیس بیرایک سرسری سی نظر ڈال کر آ گے بردھ

ی بھی دوسرے تخص کے لئے قیمتی جذبات واحساسات صرف أيك مرسري نظرجيسے بي بوتے ہيں ، اگر ہم مجھے تو ....، فرحين يہ بات الچھی طرح شمجھ چکی تھی اوراس''سمجھ''نے اس کے زندگی اور زندگی سے جڑے رشتوں سے شکوے حتم كرديئے تھے۔

\*\*

ر ہی تھی،اے یقین ہی تہیں آ رہا تھا کہ بیزم کہج اور پیارے بولنے والی آریج میشا ہے، جس کی آ واز کی مٹھاس کی وہ دیوانی تھی۔

''اینے ہارے میں کیا خیال ہے؟ تم جیسی برتميز اور بد زبان عورت كو برداشت كرنا صرف میرا ہی حوصلہ ہے۔''علی نے بھی جوایا طنز یہ کہج میں کہا، دونوں آیک دوسرے کو بری طرح کوس رہے تھے، فرحین جرت زدہ ی ''کو بررڈز'' کو جاہلوں کی طرح لڑتے جھکڑتے ہوئے د کھرہی

ای اثناء میں کھٹکا ہوا تو فرحین چونک کر مڑی اور بھاگ کر واپس لاؤیج میں آگئی، اس کا دل بہت زورے دھڑک را تھا۔

""آب سبب" ای وقت میشا و مال سے گزری تو لاؤنج میں ایک انجان لڑکی کو کھڑ ہے ديكه كرسواليه اندازين يوجها ''وه مس سدره کی فریند .....'' فرحین کی

بات ادھوری رہ گئی اور مہک اینے موبائل یہ الكليال جلات ياس سي كزرني ملازمه كوجائ لائے کا کہدکر دوسرے مرے میں چل کئی فرحین اس کی بداخلاتی اور سردر دیئے بیآ ہ بھر کررہ گئی۔ ای وقت فرحین کے ہاتھ میں بکڑے موہائل کی میں ٹون کی ، فرحین نے میں اوین کیا اوراس کے لیول پہ طنز بیمسکرا ہے میں گئی، فیس بك يدنواب ذيك اسيس مواتها، أرح ميثا اورعلی کی طرف سے، ایک بہت رومیٹنک سی لقم آر ہے علی نے میثا کو ڈیڈی کیٹ، کرکے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جواہاً میشا نے بھی اس طرح کے احساسات کا اظہار کیا تھا، اس خوبھورت موسم کوایک دوسرے کی سنگت میں گزارنے کا

فرحین نے ایک نظر دونوں کے الگ الگ

منا (114) سند 2014

W

W

W W

W

کی گائے کی طرح رہتی ہے، لٹنی مرتبہ کھاہے میک اپ کے نام پرسرتی یاؤڈربھی لگائیا کر، وہ فاطمہ مانی کی بنی و مکیم، کنی انگھی جگہ شادی ہوتی ہے سولہ کریڈ کا انسر ہے لڑکا اینا سرکاری کھر بھی ہے تنی ثب ٹاپ سے رہتی ہے صائمہ، تیری ہی ہم عمر کوئی سال سواسال کا فرق ہےاورتو ہروفت خزاں پت جھر چرے پرسجائے رہتی ہے۔ ' جواب میں زبیدہ ایک نظر سکینہ کی لی کے چرے یہ ڈال کر محمری سائس لے کررہ گئی۔ سکینه کی کی گاڑی اسٹارٹ ہو چکی تھی، اب انہیں روکنا اس کے بس میں ندتھا، جب تک که ول کی بھڑاس نہ نکال میسیں ان کا بولنا نہیں " بی امال\_" بالآخراہے بولنا ہی ہڑا۔

W

W

W

m

"اس کی طرح نین منکا کرے میں تو لڑکا <u>پھانسے سے رہی، امال انھی طرح سے تو جانتی</u> مول، بازار جانے کے نام برآئے دن الرکے کو ملنے جانی تھی اور آپ کہتی ہیں کہہ میں جعی ویساہی

''خدانه کرے زیر، جومند میں آتا ہے کے جالی ہے۔" امال کا دل اس کی بات س کر ہولا

'' جانتی ہوں تھے اچھی طرح ، اولاد ہے تو میری، تیری رگ رگ ہے وا قف موں ، اک دل کوسکون ہے تیری شرافت کا سوچ کر، کین آج کل سے نظر آنی ہے شرافت ،نظر کی جیک بی سے ونیا متاثر ہولی ہے۔" سکینہ کی لی بھی زمانہ ساز، زمانے کی رگ رگ سے واقف میں۔ " حاردن كو جب اصل يول تصلي صائمه كى تو لك يهة جائے گا۔" ''اجھا اب بڑی بوڑھیوں کی طرح مجھ پر عقل نہ جھاڑ۔" زبیرہ زمانے کے طریقے دیکی، بولوں۔ " كب بونۇ ل سے لگاتے جائے كاسىپ مجرتے ہوئے سلینہ کی کی بولیں۔ ''امال جانے جمی دیں۔'' "اور مجھے تو بیہ مجھ کیس آئی کہ چھی مرصہ پہلے تو ہی شکورن کے خلاف سمی اور ان کے کمرے لكلتے ہی پورا يمرسر بيراٹھا ليتی ھي، د ماغ ميراجي خراب کرتی تھی امال فلال بات کھی تو، کیوں ہی أور-"أمال تصبيتي نكاه زبيده يروالتے بوليس\_ "اور میر تھے اب کیا ہوا ہے، مسکرامسکرا کر ای شورن کی ایسے مات کر رہی ہے جیسے سب ے زیادہ تیری <u>یا</u>ری دوستی اس ہوئ " کہاں اما*ں، میر*ی یاری دوئتی تو کسی اور

ہے ہے ۔۔۔۔۔کیا بک رہی ہے؟ س ہے باری کمانندنی تونے ؟'' ''بس ہو گئی یاری بھی اور دوئتی بھی۔'' زیر

المسترابث سجائ زبيده بولى '' مخلے میں تو کوئی سہلی بھی نہیں تیری، ایک مائمهمي جو پچھلے سال بياہ کرشبر چھوڑ گئی اور کوئی نيا مخطِّه مِين بھي جميس آيا، آس پڙون لهين تيرا آنا جانا

المحالين چرڪس سے كر كي ووسي-"

° 'امال کر لی دوستی اور کہاں کی تو بس سیجھلو اروازے میں کھڑے کھڑے دوئی ہوتی وقی المنت جب شرفو سبزي ديية آما تفاتواي ونت ''میں ..... مائے زبیو، اس کالوسزی والے منعه، تیراد ماغ تو نهیں چل کمیا۔''

" المال كما مواهي؟ مِن في اليا کب کہا، اولا دجوں آپ کی ، حد ہو گئی امال اپنی اولاد بر بھی مجروسہ میں " جملے کے آخری الفاظ الاکرتے ایک حکوہ ساز بیدہ کے ہونٹوں پر مجلا۔

'' جانتی ہوں بڑی المجھی طرح اپنی اولاد کو، اک کا تو رونا ہے، ہروفت بکل مارے اللہ میال

نے جواب دیا۔ '' آجانا والهن، مين البحى يمين بهول '' "میں نے کہاں جانا ہے۔" زیرلب سر کوتی تھی اور کیمے بھرکواس کے قدم رہے، پھراس نے مڑے بنا ہی لیج میں مصنوعی تحق لاتے ہوئے " میں ابھی بہی ہوں کا کیا مطلب؟ تم نے کہاں جاتا ہے اور م بھی پیہ بات مجول جاؤ کہ

میں مہیں اس جانے دے گی۔'' '' بیں اتنایقین ۔'' "خود سے بھی زیادہ" یقین محرا لہمہ تھا

"اب چلی جمی جا د مبیس تو تمہاری اماں چلی آ تیں کئیں۔" زندگی کیجے میں مصنوی سختی در لات موت بولى اور قدم اشانى زبيده باورجى خانے سے لکل کئ، زندگی نام تھا اس کا، اس کھڑی کے یار کھڑے قبہ لگاتے وجود کا۔'' «لين أمال حائے كرما كرم\_"

"امال كاسروروس بعثا جار بالب عربال ہے جو ہاتھ جلدی چیں۔

"الا العلام سے فی لیس جائے، ابھی دروحتم ہو جاتا ہے۔" وہ قدرے بہلاتے اعداز

" بيشريكول كالكاما وروم، جائے كے دو كھونث سے جيس حتم ہوگا۔''

"امال! اب حجموزین بھی ..... ابھی تک مای شکورن کی باتوں کو دل سے لگائے جیمی

''امال اینادل برانه کریں۔'' '' جوان بینی کو بے بھی درطعنہ ماریں تو تھی نہ ''اوز يبو.....کهان ره گئي'' امان کي آواز کانوں کے مردوں سے الرانی تو کب میں اغریکتی حائے پرنظر جمائے زبیدہ بولی۔ وزبس آئی امال " "كىسى تى المال كى رث لكانى ساب

W

W

W

m

آ بھی جا۔" امال کی آواز کانوں کے بردوں ہے فکرانی آواز کے ساتھ ہی ایک مترخم قبقید سنانی دیا، قبعهه کی آواز بر کمٹری کی کمٹری نظریں افغا کر بادر کی خانے کی کھڑ کی سے باہر نگاہ ڈالی، قبقیہ يہلے سے ذرا او كى آواز ميں كھر سے اس كے کانوں کے بردوں سے قرایا۔

ودكيا مواحمين "الجرو احكات سواليه انداز میں پوچھا۔

" مياري امال " مُنْهُ مِالَ تُوہِ ہے کوئی شک۔'' " امال ہے کہ باجا۔"

" كچرونى بات " سنيبى انداز من اس

وو آخر حمہیں امال سے بیر سمس بات کا ہے۔ "اس بار اس کے ہونؤں کے کونوں پر الجرتى مسترابيث فبتهد لكانے والے كى نظرے يوشيده بيس روستي هي-

"ارے س ری ہے۔" زبیدہ امال کی آواز مچرسے کا لول کے بردول سے اگرانی۔ " بى امال آئى۔" بىر كىتى ساتھ بى جائے سے مجراکب اٹھاتے ہوئے چوکی سے اٹھ کھڑی

'' کہاں جا رہی ہو؟'' کھڑکی سے آواز

'' و مکھر ہی ہونا امال کو جائے ویے۔' ہاتھ مس باڑے وائے کے مرے کب پر تکابیں جمائے باور کی خانے سے باہر نظتے ہوئے اس

اس دن کے بعد پھر بہت دنوں تک وہ اسے نظر بین آئی، وہ چلی گئی تھی، کھال گئی تھی منا اسے نظر بین آئی، وہ چلی گئی تھی، کھال گئی تھی منا وہ گئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ وقت یا برتن خانے کی کھڑ کی بین سے کھانا لگاتے وقت یا برتن وحوت وقت الله والتی رہتی، کھر کے دروازے کی وروازے کی وروازے کی ورواز و کھولتی جسے اس کی ختظر ہوادراصل بیں بھی ورواز و کھولتی جسے اس کی ختظر ہوادراصل بیں بھی تو وہ تو وہ اس کی ختظر ہوادراصل بیں بھی ہوئے وہ کے دو کہ دی کی ختظر ہوادراصل بیں بھی ہوئے وہ کی منظر ہوائی کہ زیم کی نے اس سے دعدہ لیا تنا، اس کے چلے جانے پر بھی خوش رہنے کا وعدہ، ہروقت ہوئوں پر مشکر ابیث کا وعدہ، آنکھوں بیں خوشیوں بین خوشیوں کی قتلہ ملوں کا وعدہ، آنکھوں بیں خوشیوں کی قتلہ ملوں کا وعدہ، آنکھوں بیں خوشیوں کی قتلہ ملوں کا وعدہ۔ کی قتلہ ملوں کا وعدہ۔ کی قتلہ ملوں کا وعدہ۔

W

W

W

Ų

وہ چاہیے ہوئے بھی وعدہ تبھا نہیں یا رہی میں، اسے البھی طرح علم تھا کہ جب بھی اس کی سکھی، اس کی زعری واپس آئے گی وہ اس سے پہنے گئی ۔ اپنے کئے وعدے کا پائی رکھنے کی بابت اس سے جانا چاہے گی اور اس کا جواب نئی بابت اس سے جانا چاہے گی اور اس کا جواب نئی میں من کروہ تاراض ہوگی، اپنی زعری کی تاراضکی کا سورج کر اس کا ول ڈو ہے گئی تھا، لیکن اس معالمے میں وہ ہے بس تھی، چاہجے ہوئے بھی وعدہ نیجا نہیں پارٹی تی۔

انبی وقول اس کی دور پرے کی خالہ زاد
این جے بیے کارشتہ لا کی آو کو یا پورا خاندان اس
کی قسمت پر رفک کرنے لگا، وہ ان کے چند
عرصہ پہلے کے اپنے برقسمت ہونے کی وجی سوج
کو یاد کرتی تو بے ساخت ہی ایک مسکرا ہے اس
کے ہونؤیں پر درآئی ادر زعری کی یاداسے شدت
سے تو پائی، وہ ہوتی تو اس سے دل کی فرجروں
با تیں کرتی، دول کے کر کٹ کی طرح رفک بدلنے
باتیں کرتی، دول کے کر گٹ کی طرح رفک بدلنے
کا تاتی۔

منا (11) سميد 2014

'احسان مانکی ہونا۔'' زعر کی رعب سے ل کھا توہے کب انکارے بچھے۔" کملا اعتراف کیا۔ "انکار کرکے تو دکھاؤے" زعد کی اترائی۔ " فلكريدز عركي " زبيد ومنونيت سے يولى -"بس بس بيشكرية كرنے كى بجائے ايك "جب میں چلی جاؤں کی تو تب مجی تم اکسی ى ر بوكى ،خوش بشتى مسكراتى -" "مم كمال جارى مو؟" مانا توہے زیں۔ 'وہ اسے بارسے جی می زین که کر بلائی می ، می زبیده یونی که مع میرے بورے نام سے یکارا کرولو اس کا " میں تو ای نام سے ایکاروں کی، جاہے مهن امما کے یانہ کے "دوالحي دوس ہے۔" ''وویتی میں سب چلناہے۔'' دوم دومی کے نام پر میرے بہت سر جرم

روالا ہے۔"
د' آل پر حمین سر چر ما بھی سکتی ہوں اوا تار
میں سکتی ہوں۔"
د' سر سے آوا تاروو کی لیکن کیا وہائے اور دل
ہے بھی نکال ہاؤگی؟"
د' نہیں ۔" وہ صاف کوئی سے بولی، جواب
میں زندگی سکوائی ۔
د' میں سکوایا ہے۔" جواب میں زندگی جینے کا فراندگی سکوایا ہے۔" جواب میں زندگی جینے کی جینے کا فراندگی سکوایا ہے۔" جواب میں زندگی جینے کی جواندگی ہیں دیدگی جینے کا فراندگی سکوایا ہے۔" جواب میں زندگی جینے کا فراندگی ہیں دیدگی جواندگی ہیں دیدگی جواندگی ہیں دیدگی جواندگی ہیں دیدگی جواندگی ہیں دیدگی ہی دیدگی ہیں دیدگی ہیں دیدگی ہی دیدگی ہیں دیدگی ہ

مجمی ملاقات ہوجانی ہے۔" "كهال مولى ب ملاقات" د در بیل جب ورواز و کھولوں تو سامنے ہے کزیر رہی ہویا مجر باور جی خانے کی کھڑی ہے مجى بحل موجاتى بسام وعا-" ''چلواچماہ، دل تو لگار ہناہے، بھی کھر تر بلوااسے، میں بھی تو ملوں تیری مہیلی ہے۔ "احِما إمال ..... في تو كهد دول كي-" وه جواب من ملك سے مسكراتي يولي \_ محرسکینہ کی تی نے بھی زیادہ باز برس مہیں ک ایک طرح سے تو انہوں یہ نے بھی دل میں شکر اوا كما كديش كي تفالي اوراواي بحي بحي اليس ان مونے کے ناطے وقعی کر دیتی تھی اور یہ ایک حقیقت بھی کہ زبیدہ کی زعر کی میں زعر کی کے آ جانے سے اس کی تنہائی حتم ہو گئی تھی، وہ اس کی سنکت میں خوش رہنے گئی تھی، بیصرف سکینہ نی ل نے بی محسول مبیں کیا تھا بلکہ جو بھی زبیدہ کوو میسا وہ اس بات کونوٹ کئے بنا کمیں رہتا تھا۔ ا زعرتی کے گٹ اتار چڑھاؤ میں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ زبیدہ کے کیچے میں جی اور کمرورا بن آتا جارہا تھا، ونیا کے سے رویوں نے اس کے کیجے اور اعراز میں محی مجر دی تھی، زندگی کے آ جانے براس کی آنکھوں کے بچھتے

اور کمر دراین آتا جاریا تھا، ونیا کے تی رویوں
نے اس کے لیجے اور اعداز میں کئی بحر دی تھی،
زیم کی کے آجائے پر اس کی آتھوں کے بچھے
ستاروں نے بچر سے شمانا شروع کر دیا تھا،
بونؤں پر جمہ وفت رہنے والی تی کاٹ کی جگہرم
بونؤں پر جمہ وفت رہنے والی تی کاٹ کی جگہر م
اعتراف وہ زیم کی سے کئے بنانہ رہ پائی۔
اعتراف وہ زیم کی سے کئے بنانہ رہ پائی۔
"میسب تہاری وجہ سے ہے زیم کی۔"
دیم بولی کی۔"
کب الکارکیا ہے۔" پھر بولی ہی۔

سكيندني في كا اعداز كي سوچنا موا تفا، حائے كا مب ليتے ہوئے وہ خاموشى موكئيں۔ "جووژي المال" اس كا اعداز لا پروائى كتے ہوئے تفا۔

W

W

W

M

" تیری ای لاپروائی کا تو روما ہے، میری بات کھوا ہے ایک ون سر پکڑے روئے کی میری باتوں کو یا وہ کا ہے ایک دو باتوں کو یا و کر کے مشکوران کہ رہی تھی کہ آج دو بحول کے باپ کا، رشتہ آیا ہے لڑی کی عمر لکی جا رہی ہے کی کو یہ می نہ آئے گا۔"
رہی ہے کل کو یہ می نہ آئے گا۔"
دی ہے کل کو یہ می نہ آئے گا۔"
دی ایال تو آپ کی سے ماسی فکوران کی

بالوں پردھیان دیے لکیں۔"

"لومیری ہر بات فراق میں ٹال رہی ہے،
بیٹی رہے کی کواری کی کواری۔" سکینہ لی نی
ماتھ پر انجرو جڑھائے لیجے میں نارانسکی لئے

'''اچھا اب چپوژی بھی، یہ بتا کیں سر وہا وں'''

''ہوں تہیں ..... ٹھیک ہو جائے گا جائے پینے ہے۔' خالی کپ پکڑانی ہوئی بولیں۔ ''احجا۔'' خالی کپ زبیرہ ہے اٹھا لیا اور باور چی خانے کارخ کیا۔

"اورتونے بیتایا نہیں سے دوی ہوئی تیری۔" کچھ یاوآنے پرسکیند بی بی بولیں۔ "امال، زیدگی نام ہے اس کا۔" کھے کوقدم رکے اور مر کر سکینہ بی بی کو و کھتے زبیدہ نے جواب ویا۔۔

"" منے محلے داراتو کوئی آئے نہیں، کسی کے محلے داراتو کوئی آئے نہیں، کسی کے محلے داراتو کوئی آئے نہیں، کسی کے محمد مہمانوں میں سے ہے؟" سکینہ لی لی نے وجھا۔
او چھا۔
او جھا۔
او تیس اللہ من اللہ من اللہ من محمد المفت اللہ ف

'' تعمیل امال، بتایا تو ہے مجھلے ہفتے شرفہ سبزی وینے آیا تو دروزائے پر بی ملاقات ہوگی سنجی، جاربی تھی تل میں تو میں نے بی بلایا لیا، بھی

منا (118 سند بر 2014

زندگی کی شکت میں جینے کا مطلب بدل ممیا 🖥 اور زندگی جانتی تھی کہ جب سے وہ زبیرہ کی پوچون پر حاوی بونی می ده بدل کی هی ،خودز بیده ی تو جمران هی اینے سرتا یا بدل جانے کا سوچ از اور اس وقت مجمی وه چندمحول میں بی بجول کی تھی کہ وہ ابھی چند کھے پہلے زئدگی سے ناراض ی اور زندگی سے چند کی ملاقات کو بھی تہیں کزرے تنے وہ جیسے بھول کئی تھی کہ ناراض ہونا ی جانتی مودہ مجی زندگی سے، بےساختہ بی وہ کے بناندرہ کی۔ "كهال سي يكي بدانداز؟"

" کون سے انداز؟" '' یمی .... ونیا کوانی جانب مینی لینے والے جادونی انداز ، دلول کوموه لینے والے انداز<sup>ی</sup> " كال سے سكھے إلى زي، من تو مول عى ای مضدانے تمہاری زندگی کو بنایا تی ایسا۔ ہے۔

'' یا کل نه بوتو '' زبید یی کمکی سر شرارت و مال ما كان الله مجموس

ور ياكل محيح كما من فيتم يأكل مواور ياكل اردین ہو۔ "اجھا۔" زعرگی ہیں۔

" طنز كرري مو" كي يدري بعد زغد كى يولى -' ' 'نہیں محالی بیان کر رہی ہوں ، تم سی میں اینا اسیر کر لیتی موکد ایکے بندے کوتمہارے سوا المونظري تبين آتا-"

"زىركى جو مون، زىره رينے كو زندكى كى مرورت ہونی ہے۔"اس کے جواب میں زبیدہ ي سوچ ميس يرد لق-

وولکین مجھے تو نظر آتا ہے بلکہ سالی بھی

مے رہا ہے۔ ووکیا؟" زبیدہ نے سوالیدا عداز میں پوچھا۔

2014 (121)

"د كس خوشي بس بيرير مالي ؟" '''امان نے بولاتھا کہ وجہ بوچھیں تو بتا تا کہ امال کا دل خوش تھا تو خوشی میں بریانی پکانی اور " ول خوش تقال" اس كى بات س كر زبيده

وه فی تقی ، ایک لیجے کو بہاد کو گہری نظروں سے شولا اوراسے اورتو پھی تظرمیں آیا لیکن اس کی تلاش حتم ہوئی، اس کی زندگی اسے نظر آگئی تھی، ببلو کو چیج کروہ وردازے کی کندھی نگائے بریالی کی پلیٹ کئے یاور جی خانے میں چلی آنی، اس کی توقع کے عین مطابق زندگی باور چی خانے کی کھڑ کی میں کھڑی تھی، زبیرہ خاموش رہی۔ وو کیس ہو؟" وہ اب بھی خاموش تھی۔ ''زبیره مات نبیس کروگی؟'' ده اب بھی

آپ کو بھی بیجی ۔''

'' ولوں میں میل آجائے تو ٹھک نہیں ، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بدگمان ہو، چھ کہو کی تبیں؟" ''مادآ گئی میری۔'' ''تم مجونی کب تھی۔''

· • مال چی تی تعین ، میرا تو چھ خیال ہی جبیں تعا۔'' جواب میں زندگی مسکراتی اس کی بیار مجری ڈانٹ کھائی رہی۔

" زندگی!" به لفظ کتنا گیرا تھا، اے ایراز میں گرانی لئے ہوئے اپنے مطلب میں گہرے سمندروں کی می گرائی گئے، بہار فضاوں کے دلکش رنگ خود میں سموئے ، منبح کی سبنم جیسا مُصْنَدُك كا احساس كئے ، مات كرتے كرتے ايك مم کیری نظران نے زعر کی کودیکھا۔

" 'زندگی ....!' اس کے جینے میں شامل ہو چکی تھی، جینے کے وہی اصول تھے، وہی تواعد و صوالط، وبني حدود وقيود، تمين بكه بدلا تقار

کی بتاتی کھول تی بلکا ہوتا۔ مچر اس دن زندگی سے ملاقات ہوئی تو است علم ممين تفاكه بياس سي آخري ملاقات محيء اس دن زئدگی نے چراہیے جانے کا ذکر کیا تو وہ اس کے سر ہوگئ، وجہ جانبے کی کوشش میں اس کا اعداز لڑائی والا تھا، زعر کی اس سے می تھی تو وہ و کھول کے سمندر میں کری ہوئی تھی، چند ماہ کے ساتھ سے اسے زعری سے مدیوں کے طویل تعلق کا ممان موتا تھا، اس سے جدانی کا سوچنا ہی سوبان ردح تھا، وہ دل کوعزیز تر ہوگئ تھی، اسے لکتا کہ جتنی در زعر کی اس کے ساتھ ہوتی تھی وہ زئد کی کے دکھوں سے دور ہونی تھی، اس ون وہ

W

W

W

m

وستك كا اعداز كجها لك سافقا كه زبيده ك وجودكو ليش ليش جه كالكاء وه تيزي سامي اوربنا چېل دوسيخ وه دروازے کي جانب دوڙي۔ " زبو بادنی مولی ہے، چل او مین کے جا،

جولائی کی کمی گرم دو پہر میں جن میں چھی جاریاتی

بر ذراستانے کی حی قریب کی جازیاتی پرسکیندنی

نی اونگ رہی تھیں ، کہوروازے پروستک ہونی۔

دِو پٹہ تو اوڑ ہے، نجانے کرن بحری دو پہر میں آیا۔'' کیکن زبیره کوسکینه نی نی کی آواز کیا سانی وی اسے تو دروازے کی دستک کے سوا کچھسنائی تہیں

'' نِيمِ كَي ہو كَي اگر درواز ہ كھولنے ميں دير ہو کئی تو وہ کہیں چلی نہ جائے۔ " وہ حجت سے وروازے یہ چی اور بٹ سے درواز و کھول دیا۔ " پائی امال نے بریانی بیٹی ہے۔" مسابیہ کے بہلو کو ہر مالی سے مجری ہلیث مکڑے و یکھا اور دل بركوسول برف يرا لي-

"مول ....ا چھا۔" بيكتے ہوئے اس نے بہلو کے ہاتھ سے پلیٹ مکڑی، پلٹی .....رکی اور چرچنی، جیسے کھ مادآ یا ہو۔

" متمهاري امال، وه حيارياني بريشي مهيس بلا ربی بن، و که مجمی ربی بول اور سن بھی ربی "مول ببلو بریانی لایا تو اس کا بوچه ربی ہوں کی اور پھروہی مسئلہ۔'' '' کھوتو ہے، جس کی پردہ داری ہے۔'' دو نخمس بات کی بروہ داری، مہیں وہم ہوا

وتم مجھ سے لاکھ چھیاؤلیکن تم چھپانیں سكتين بمهاري آنكهين تمهارا لبجداس بات كالحواه

W

W

W

C

Ų

0

مرح تصيره كولى نه

وونبیں کرتی اگرتم تھے بات بتانے کا دعدہ کرو جمہیں ہیں یہ: زیبی میں مہیں پریشان ہیں و کھے علی مہیں مہلی مرتبہ دیکھا تو تم چو کیے کے ياس بيهي كعانا ريكان يريشان وكعاني وي تحير، شہاری پہلی جھنگ جس میں تبہارے چہرے *پ*ر ہی نہیں بلکہ تبہاری روح پر بھی اداسی کا غلبہ تھا۔'' "اورتم نے اس کئے مجھ سے دوسی کی ، کہم مجھے خوش کر کے جمھ پر احسان کرو۔ ' بے ساختہ

بن زبیرہ نے بھومیں اچکا عیں۔ ومہیں زبی، ریم نے کیے سوچ کیا، بس تم دل کو انھی لکیں تو خود ہی دوئتی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ " بھی او تم ہوئی کن کی کھڑی کے آھے ملی ہو یا چر کھر کے دردازے یر، بھی کھر میں تہیں

" میں ہر دنت جوتمہارے ساتھ ہوئی ہوں۔" ''بہانے نہ بناؤ ، ہیں آنے کا دل تو صاف بولو "زبيده في كمركا-

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM ONLINEILIBRARY FOR PAKUSTAN

PAKSOCIETY1

وكھوں میں جینے كافن سكھاني ہوں اور جب ديھتم ہوں کہ دل کو اس دکھوں کی فضا میں خوش رہے آ فن آسميا ہے تو ميں يادوں ميں اسے ساتھ كا وعدا لئے اس کھر کے دھی دل کو تلاشے الوادع

W

W

W

ومم نے بھی جینے کافن سکھ لیا ہے زیبی مقم زند کی کو زند کی سمجھ کر جی سکتی ہو، وقت تو ہر کوئی كزارتا ب، زعرى كونى كونى كزارتا بي تهميس جي زندگی ہے دوئی کرکے زندہ رہنے کا فن سکھ لیا ہے، اجازت دو میں چلتی ہول۔" زندگی نے كوكى كے بارے باتھ بلاكر اجازت جا بى تھى جے زبیرہ نےمسلمانی آعموں اور ہوئوں سے ہاتھ ہلا کرائی معمی کوسو جول میں بسائے رخصت

ابن انشاء کی کتابیں طنزومزاح سفرنامے

O آواره گردگی ڈائزی،

٥ گيري گري پيرامسافر،

لا ہورا کیڈمی 4°۲ سرنگر روڈ لا ہور.

"لكن من تبهار اساته بميشه بين روستى جھے جانا ہے ایک دان ا

"كَيِالِ؟ ثم كِيال جاؤك ، ثم بميشه جدائى کی بات کرتی ہو، تمہیں سے ہے سنی تمناؤل مرادوں کے بعد مجھے کی ہو، ابھی تو تم سے و معروں یا تیں مجی مہیں کیں، دل کی باتیں دل کے دکھ بھی کیس بانے اور تم ہوکہ چھڑنے کی بات

د کوئی سداساتھ جیس رہتا، زیبی کیکن <u>ما</u>دیں ساتھ رہتی ہیں، کے وعدول کا یاس، دنیا ہے سانسوں کا رشتہ جوڑے رکھتا ہے اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہتم میرے چلے جانے کے بعد ہر حال میں خوش رہو گی ''مسکراتی زندگی کو جینے

''برکوئی تمہاری طرح تھوڑی ہے؟' '' مرکوئی کا تو مجھے علم نہیں سینن زندگی گی زبيده تواليي عي مرعري كوجين والي، دنياجيتي ہے بورے دل ہے، دل کو جینے کی سانس دینے کو کو کی بہت ہوی وجہ کی ضرورت جیس ہوتی۔''

"جہاں تک جانے کا سوال ہے تو میں تمہارے یاس آل جب تم اداس میں من ہراس جكه جاني مون جهال زندكي مين جينا تهين موتاء میں تو بس و کھے ولوں کوخوشیاں جینے کا ڈھنگ سكماني مون، تب تك ساته رجتي مون جب تك دهی دل خوشاں جینے کا انداز ندسیجھ لے، مجھے دنیا کے پہتے لوگوں کی آ محمول میں سبتی ادای المجلی مہیں للتی ،تمہارا میرا ساتھ بھی بس میبل تک تھا ، جب تک تم خوش ہو نا اور جینا ندسیکھ لیتی ، دکھول میں جینے کا حصلہ زیر کی سکھاتی ہے، میں اداس اور دھی لوگوں سے ملتی ہول دوسی کرنی ہول،

م میری یادول کا خیال رخور، جھےایے وجود میں زئرہ رکھو، اپنی روح میں بسا کے رکھو۔ " جھے تہاری ہاتوں سے ڈرگگتا ہے۔" " چھوڑو کوئی اور بات کرو اور اِصل بات بتاؤجس كى وجبم نے ابھى تك تبيس بتائى۔" "ابھی ببلو بریانی لایا ہے تبہار بےسامنے تو ای کے بارے میں امال او چور بی ہول کی۔ 'دہمیں ایک اور ہات کا ذکر بھی تم نے کیا ''ليعني تم يو مجھے بنا جان ٿين چھوڑوگی۔'' ''جان تو 'میں تمہاری بھی بھی کیئیں چھوڑوں

کی تی الحال اس مسئلہ کا بیان کروجلدی ہے۔' '' امال کی منہ بولی بہن کے بیٹے کا رشتہ ہے میرے لئے ، امال ہاں کرنا جاو رہی ہیں۔' پھوٹو قف کے بعداس نے اصل بات زندگی کو

میہ تو خوشی کی بات ہوئی، کب ہوا یہ اخوشی کا تو بیتہ نہیں ، لیکن سیمعر کہ تمہارے

حانے کے کچھ دن بعنہ ہوا تھا۔''

"كيامطلبتم خوش نبيس مو؟" زبيده جوابا خاموش ربی-ووجهيل الركاب ندميس؟"

"مين نے تو اسے ويکھائيس ہے، الي

بات میں ہے۔ وو تو کوئی اور بھا ممیا نظروں کو؟ " زعدگی نے كريدنا جابا-

'''جنیں اب ولسی بات بھی نہیں ہے۔'' "الی بات جیس ہے، وکسی بات جیس ہے تو اصل بات کیا ہے۔'

'' بس تہمارے ساتھ کی عادت جوہوگئ ہے تم ساتھ میں ہوتو لگتا ہے دنت اچھا کزر جائے

'' تیج میں بناؤ میں تمہارے سامنے نہیں ہوتی تو خیال بن کرتہارے ذہن میں میں ہونی ؟ ہونٹوں کی مسکرا ہٹ میں پوشیدہ، آنکھوں کے جگنو کی چک میں بنہاں، کیا میں نہیں ہوتی؟ تمبارے تصور تمباری سوچ میں، میں ہی ہونی

W

W

W

" منبيل مهيل بنانا جامتي مون سه احساس دلانا جاہتی ہوں کہ میں تہاری تظروں کے سامنے ندہمی ہول تب ہمی ہرطرف میں ہی ہولی ہوں ، ہر جگہ تمہارے ساتھ میں بی ہونی ہوں۔" جواب میں زبیدہ محصنیں بولی تھی کہ جاہ کر بھی۔ زعری کی اس یات سے اختلاف میں کرسکتی تھی، وه چ کهدری حی-

و دم نے فلنے میں مامٹرز کیا ہواہے؟" "میری بات پلٹومت۔"<sup>'</sup>

'' ہاں مانتی ہوں تم نے میرے جینے کا اعداز

بدل دیاہے۔ "لیکن میں نہیں مانتی۔"

"كول؟" زبيره نے انجرو اجكاتے

"میں تو تب مانوں جب تم میرے جانے کے بعد بھی الی بی رہوجیسے البھی میرے ساتھ ہونے پرخوش ہو۔ "جواب من زبیرہ کوجھے جیب

"كيا موازيئ تم حيب كيون موكتين؟" ام میشد سلے جانے کی بات کوں کرتی ہو، ابھی بھی تم نے عرصے بعد مثل و کھا لی ہے۔

"م بہیں رہ جاؤ ہیشہ کے لئے میرے یاں، میرے ساتھ، من تہارا بہت خیال رکھوں گی۔ " مجھے اجما کے گا کہ میرے جانے کے بعد

اردوکی آخری کتاب،

0 دنیا گول ہے،

ابن بطوطه کے تعاقب میں ،

O چلتے ہوتو چین کو چلئے،

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKUSTAN

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

''اوہ! اچھا کھر میں وہی جاتا ہوں۔''گڑیا

کے جواب نے اسے پر بیٹانی میں جتلا کیا تھا اس

لئے وہ اسے جواب دے کر فوراً چی جان کے

مرے کی طرف آیا تھا۔

ہوگر اس نے بنا کسی سلام دعا کے سوال داغ دیا

تھا۔

''ہاں بیٹا، کیا گریں ہے عمر کا تقاضا ہے۔''
تھیں، ان کا سر دہاتی بیا بھی ایک طرف کو ہو پیشی

تشیں، ان کا سر دہاتی بیا بھی ایک طرف کو ہو پیشی

تریب بیٹے چکا تھا، چی مسکراویں۔

" د يكها منع بهي كيا تقا آپ كو، اتن شديد

W

W

W

m

'' گریا! تہماری بیا آئی کہاں ہیں؟'' وہ کھر میں داخل ہوا تو گڑیا ہے سامنا ہونے پر سے سیلے بیسوال کیا تھا۔ '' بیا آئی تجن میں ہوگی بھائی۔'' '' کچن میں، میں چیک کر چکا ہوں وہ وہاں سے دیکھر وہ استفہامیدنظروں ہے۔''دہ ایھی بھی استفہامیدنظروں ہے۔''دہ تو بھی بھی جا

دوتو بھر چی جان کے روم میں ہوگی۔'' گڑیا نے ایک بار پھراس کے سوال کا جواب دیا

د خیریت ؟ ایک بار پر سوال انجرا تھا۔ وہ ساری تفصیل اس سے جان لینا چاہتا تھا، اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے سر میں درد تھا مرسوال کا جواب دیے جارتی تھی۔ د 'جی بھائی، چی جان کے سر میں درد تھا شایداس لئے انہی کے باس کی ہوگی۔'' میرے دل سے کی کھاروو میں میرے دل سے کی کھارو



# مكسل شاول



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

EOR PAKISBAN

AKSOCIETY1

f PAKSOCIET

W

W

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

اس کوشعور آجائے ، اعظم برے کے درمیان فرق گرنا آجائے اور بس ۔ ' انہوں نے جیسے بات ختم کر دی ، مگر اس نے ابھی بھی ہار نہیں مانی تھی وہ سلسل اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ '' ایجھے برے نے درمیان فرق تو جاہل بھی کرلیا کرتے ہیں چکی جان ، آب الی بات مت

العظیر نے جیں چگی جان ،آپ اسی بات مت
ارلیا کرتے ہیں چگی جان ،آپ اسی بات مت
اری ،اگراس نے پڑھا ہے تو اسے ضائع مت
اگری ، اگر اس کی پڑھائی سے کسی کا فائدہ ہو
جاتا ہے تو بیاس کے ساتھ ساتھ ہم بھی کے لئے
مدفحہ جاریہ بن جائے گا اور اس سے ایجی بات
ایا ہوسکتی ہے۔'' اس نے ذرا دیر کورک کر چگی
جان کے چرے کی طرف دیکھا تھا جو ابھی بھی
جان کے چرے کی طرف دیکھا تھا جو ابھی بھی

دوپلیز چی جان اب کوئی اعتراض مت کی گیا ہے اور کی اسے باہر کی دنیا بھی دیکھ لینے دہیئے اور کی ہم ابھی بس ابلائی کریں گے لازی تو نہیں ہے کہ اسے نوکری لی بھی جائے؟ ہمارے ملک بیں اس سے فوکری لی بھی جائے؟ ہمارے بین اس سے بائے بلیز الیہ جی اجھی طرح دافف ہیں، اس لئے بلیز الیہ جی اس نے آخر بیں درخواست کی تھی لیے دہیئے۔''اس نے آخر بیں درخواست کی تھی اس نہ جا ہے ہوئے بھی چپ کر گئی، جواس گئی جان نہ جا ہے ہوئے بھی چپ کر گئی، جواس الیانی کر لینے کی اجازت دے دی تھی۔ اس ان سے اپنی بات منوا لینے کے اعداب اس

ں۔ نجانے وہ کیوں جاہتا تھا بیا نوکری کرے میکہ اس نے ایک بار بھی خوداس سے یہ پوچھنے ک ایکٹ نہیں کی تھی کہ آیا وہ خود نوکری کرنا بھی

مم جھے ابھی ایے تمام ڈاکوشنس کی کا بیز

العدو، ورنه بھر میں بھی مجلول جاؤں گااور خودتم

ما بنارخ حيب بيقي بيا ي طرف كيا.

جان کی باتوں نے بھی مچھ بھلا دیا۔'' ''جھے سے کیا بات کرنا ہے آپ کو؟''وہ فورا الرث ہوئی تھی۔ الرث ہوئی تھی۔ ''اتی خاص ا۔' تہ نہیں سربس سی کھنا تھا

''اتی فاص بات تو نہیں ہے بس بھی کہنا تھا تہاری سٹری تو ممل ہو گئی ہے جھے اپ ڈاکومنٹس کی کا پیز دے دینا آج کی لیکچرارشپ کی سٹیس آئی ہوئی میں تہارے لئے ان پرایلائی کردوں گا۔''اس کی ہات ممل ہوئی تو بیانے کچھ کردوں گا۔''اس کی ہات ممل ہوئی تو بیانے کچھ بول رئیں۔

'''کوئی ضرورت نہیں کسی جاپ کے لئے اپلائی کرنے کی۔'' جی جان نے فوراً اٹکار کیا تھا۔ ''مگر کیوں؟'' اس نے جیرا تکی سے ان ک طرف دیکھا تھا۔

ر الروائد الم نے بیا سے توکری مہیں کروائی۔ "کروائی۔ "انہوں نے وجہ بیان کی۔ الم

" نوکری میں کیا حرج ہے چی جان؟ ای کو اتنارہ حایا لکھایا ہے، ہر کلاس میں اتن اچھی پر تن لیتی رہی ہے اس کو تو اتن آسانی سے نوکری ال جائے گی۔ "وہ نورانی معترض ہوا تھا۔

" ب خل نوکری مل جائے کی بیٹا ہمر ہم مہیں جائے یہ نوکری کرے اللہ کا دیا ہمی پھی نو ہے چرکیا ضرورت ہے اسے نوکری کرکے خود کو تھکانے کی؟"

'' مرجی جان بد ضروری تو تهیں ہوتا کہ فوکری کی جائے؟ لوگ ٹوکری کسی ضرورت کے تحت ہی کی جائے؟ لوگ شوقیہ بھی تو ٹوکری کرلیا کرتے ہیں اور پھر بیا نے تو انتا جو ھا ہے۔'' انھی اس نے اپنی بات کا اختا منہیں کیا کہ چی جان درمیان سے اس کا بات انچک کی۔

د قہم نے اس کواس کے نہیں پڑھایا کہ بہ وکریاں کرے، اس کو علیم اس لئے دلوائی ہے کہ گری ہیں آپ روزے نہ رکھیں ، آپ نے پھر بھی اپنی کرئی۔"اس کے انداز سے نارائسکی جھلکی تھی۔

''اور میں نے ہمی تنہیں کہا تھا گری زیادہ ہو یا کم رمضان کے ردزے ہم پر فرض ہیں آئیس ہر حالت میں ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے، ایسے میں میں روزے کیے چھوڑ دوں بیٹا؟'' W

W

W

m

'' میں نے چھوڑنے کوئیں کہا ہاں ،آپ ان کی تضاجب کر لیجے گا جب گری کم جو جائے۔' '' کرنے کوتو قضا اوا کیگی ہو جائے گی بیٹا گر ان قضائی روزوں میں نہ تو وہ مزا ہو گانہ ہی وہ لواب جورمضان کے مہینے میں رکھے گئے روزوں کا ہوتا ہے، رمضان میں تو ہر عبادت کا تواب دو گنا ہ ہو کر ماتا ہے، یہ جانے کے بعد پھر کہاں دل کرتا ہے رمضان کی عبادات کوچھوڑنے کا۔'' کرتا ہے رمضان کی عبادات کوچھوڑنے کا۔''

رہ ہے رہاں ہوں چی جان مرآپ کی طبیعت کی وجہ سے ایما ہوں چی جان مرآپ کی طبیعت کی وجہ سے ایما ہوں آپ کا بلڈ پر پشر ہر وقت اب ڈاؤن ہوتا رہتا ہے یہ خطرے کی بات ہے۔'' وہ ان کے لئے خاصا فکر مند ہورہا تھا، وہ سکرا دیں۔ مقا، وہ سکرا دیں۔

دو کوئی خطرے کی بات مہیں ہے کر کے خوانخواہ کی فکر میں خود کو بلکان مت کرو زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے جب جیسے کھی ہوگی آ جائے گی۔''

'' توبہ ہے چی مان، بات کو کہاں سے کہاں پہنچا لے گئی آپ؟ موت تو زندگی کی وجہ سے تو میں نے ایما کے کہیں کہا، آپ نے روز سے رکھنے ہیں تو رکھ لیں محر الی خوفناک باتیں مت کریں۔'' اسد نے ان سے ہار مان کی تھی، تاکی اماں ایک بار پھر مسکرا دیں تھیں، اسد اب چپ بیٹھی بیا کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹھی بیا کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹھی بیا کی طرف متوجہ ہوا۔

چاہتی ہے یا ہیں؟ اسے کوئی اعتراض تھا یا نہیں گر اس کے کہنے پراس نے اقرار میں سر ہلا دیا تھا، جس پروہ سکون مجری کمری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مسکون مجری جان آپ نے تھکا دیا۔'' اس باروہ

پن مباں ہی ہے ملا رہا۔ شرارت ہے کو یا ہوا تھا۔ ''فضول کی ضد کرو مے تو تھکادٹ تو ہو گ ناں۔'' چی جان بھی دو ہدوہو ئی تھیں۔

W

W

W

''جینین نصول کی ضداد میں بالکل بھی نہیں کرتا ہوں۔''اس نے جھک کراپنا کوٹ اٹھایا اور سیدھا ہوتا دوبارہ بولا۔ '''بھی آپ آرام کریں میں بھی سچھ فریش

این اپ ارام کریں ہیں بی چھریں مولوں بہت زیادہ تھا وٹ محسوں ہور ہی ہے۔' اس نے مسکرا کران کی طرف دیکھا اور مڑ کر چلتا کمرے سے نکل گیا۔

صدیقی صاحب کے دو بیٹے اہرار صدیق اور عرفان صدیقی جبکہ ایک بیٹی عارفہ صدیقی تھی، اہرار صدیقی کی بس ایک بی بیٹی تھی رابعہ جے سب بیار سے بیا کہتے تھے جبکہ عرفان صدیقی کا ایک بیٹا اسداور ایک بیٹی گڑیا تھی عارفہ کے تین بیٹے ادر ایک بیٹی تھی عارفہ شادی کے بعد سے کینیڈا میں مقیم تھی جبکہ اہرار اور عرفان دونوں بھائی ایک بی تھر میں جوائنٹ فیملی سٹم کے تحت ایک ساتھ رہائش پذیر تھے، اہرار اور عرفان صدیقی اپناؤاتی ہرئس کرتے تھے جبکہ اسد پریس میں ملازمت کرتا تھا۔

ہے ہیں ہیں ہے اور استراکی ہیں معردف دورن بعداسدا کی بار پھر کچن میں معردف بیا کے ساتھا۔ بیا کے سامنے کھڑائی سے مخاطب تھا۔ ''بیا!''

"جی"اس کی پکار پروه ایک دم چونک کر اس کی طرف مژی تھی۔ میں میں ہے۔

ے خود کو بچالی وہ آ کے بر صورای می جب سی نے ال کے کنے ہے ہاتھ رکھ کر بوے جوش سے

فاطب کی طرف دیکھا تو وہ خود بھی برجوش ی ويكهاني دييالي\_

"اوه مارية تم عم سوج بهي نبيس على حميين ال دیکھ کر بھے کس قدرخوتی ہورہی ہے۔ " کسی یے کا ساتھ ل جانے پر بیا صد درجہ خوش می اور منتے ہوئے این خوتی کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ . '' پال اندازه بور با تقاتمهاری خوتی کا، حد ارجہ نے وفا کڑی ہوتم یو نیورٹی کیا مجھوڑی ہمیں كَ بُعلا ديا\_" مارىيانے مندى لاتے ہوئے شكوه

''جھ سے تم سب کے تمبر کھو گئے تھے۔''

''تم میرے ساتھ چلو، باتی وہ دونوں بھی المرويكيس كي تو تمهاري خبر ليس كي-''

اسدنے تھک ساڑھے آٹھ بچے اسے ایجویش کانے کے باہر ڈراپ کردیا تھا، کانے کیٹ برآنے عافے والول كارش د مله كروه چكرا بى تو كئى، وه یہاں سے واپس ملیت جیس سکتی تھی اس لئے مہری سالس کے کرخود کو مرسکون کرنی ملاحر اس نے کالج کیٹ سے اندر قدم رکھ دیا، باہر سے لہیں زیادہ رش اندراس کا منتظر تھا، اس کے قدم ایک ار پھر سے لڑ کھڑائے تھے۔

اسائیس تھا کہ وہ اعتاد سے عاری الرکی تھی، اس طرح کی چویش سے آج سے سلے بھی أن كا واسطر بهيس برا جها اي ليخ وه سنسل هبرابت كاشكار بورى مى ، تيز تيز چلتى لو كيون الت مخاطب كيا تھا۔

" أرابعه تم يهال؟" اس في نظر الله كر

ال نے دانت تکوسے تو مار پیرنے منہ جڑاتے وسے اس کی نقل اتار کراہے ڈرانے کی کوشش

سے اس کے ماس شمیٹ کی تیاری کے لئے ٹائم بہت کم تھا ویسے بھی رمضان کی آمریکے بعد پہلے وہ کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے تکی تھی اس کے باوجود بھی تھوڑ ابہت ٹائم نکال کے وہ اس تی الیر کی بک اٹھا کر بڑھنے کی کوشش کرنی مگر موتی ہ بك و مكير كركهاني اسے دوباره اس كى جگه

اے بالک مجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر کر طرح نمیٹ کی تیاری کرے، ای سوچ و بیار میں ایک ہفتہ گزر گیا اب اس کے پاس صرف سات دن باتی بے مصے، رات دن کی فلر میں مبتلا کی باراس نے بلانگ کی کہ جان بوجھ کرائ ممیت میں کیل ہو جائے تا کہ اس سارے مجتبجھٹ سے جان چھوٹ جائے ،مگر دوسرے آن مل این خوانخواه کی ناکای کا سوچ کروه اینے اس خیال کورد کر دین ،اسد نے کئی باراس سے نمیت

ک تیاری کے ہابت یوچھا تو اس نے ہر بار ''بہت انچھی تیاری'' ہو جانے کا کہہ کر اے مظمکن کر دیا، مرخود میں مسلسل بے سکون تھی، ایک زیردی کی حینش تھی جواس کے اوپر سوار کر دی کئی تھی جے جایا کر بھی وہ خود سے دور میں ک سکتی تھی، کیونکہ اسر نے کہہ دیا تھا تو پھرات مميث ہر حالت ميں دينا تھا، تميث سے دو دن ملے بلاآ خراس نے سیریس ہو کر شیٹ کی تیار ک شروع کر ہی دی، اس کی فرصت کے تمام کھاٹ

اب اس ڈھیر سارے معمول والی کتاب کے ندر ہونے کئے تھے، ان دونوں میں سی بھی طرح ال نے می حد تک تیاری عمل کر ہی لی۔

آج نو بح اس کائمیٹ تھا، اس طرح کے کوئی بھی شیٹ اس نے بھی ہیں دیتے تھے اس کئے دہ مچھ زیاوہ ہی گنفیوزن کا شکار ہو رہی گئ

" میں نے تہاری جاب کے لئے لیکھرار شب کے ماتھ ساتھ ایج کیٹرز کی سیس بر بھی اللائي كرديا ہے، جس كے لئے اين لى اس كا مست كليتركرنا مث إلى الين في الين کی تیاری شروع کردو۔" « کیا ہوگا اس ٹیسٹ میں؟ "اس نے سوال

W

W

W

M

سجيه خاص نہيں بس تمام مجيكڻس سے متعلق تھوڑے بہت جزل تالج کے سوال ہو مگے ، سو تمبر كالميث ہوگا جس ميں پياس فيصد ليما لازي ے ای لئے مہیں تمیث کی بہت اٹھی تیاری کرنا ہوگا۔'' اس باراس نے ٹیسٹ کی نوعیت تفصیل

''او کے۔''اس نے اقرار میں سر ہلایا تووہ

سائے مجھالی تھی۔

''این تی ایس کی تیاری کے لئے ایک اچھی میلینگ بک میرے یاس پڑی ہے جب فری ہو جاؤتو مجھ سے لے لیٹا۔" اسد صدیقی اے اپنے بک خود دینے کی آفر کررہا تھا جو بھی کسی کو ایل نوٹ بک تک کو ہاتھ ہیں لگانے دیتا تھا، بیانے جرانی سےاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' آب این بک جھے دیں گے؟ اور اگر جو و وخراب ہو گئی تو ؟'' اپنی چیز وں سپیشلی کتابوں کو لے کراس کی پوریسیوفطرت سے وہ خوب واقف مھی ای لئے بک لینے سے پہنے اس سے سوال کر

ولی بات میں مبس تم اچھے سے تیاری کر لینا۔''اسے حیرا نگیوں کی زومیں چھوڑ ہےوہ جس بے نیازی کے آیا تھاای طرح بلیث کیا تھا۔ این تی الیس شمیٹ کے لئے بیدرہ دن بعد

کی ڈیٹ کنفرم ہوئی تھی روٹین ٹھٹ ہونے کی وجہ

"احیهاتم چلو" اس نے مسکرا کر کہا تو وہ

مارید کے کہنے کے عین مطابق نعمد اور

دونول ہوئی ایک دوسرے سے چھیر خالی کرنی

عاصمہ نے اسے می مجر کر اتازا تھا، وہ مسکراتی

ہوئی ان کی ڈانٹ سنتی رہی کہ ملطی خوداس کی تھی

یو نیورٹی سے فراغت کے بعد سے آج تک اس

نے ان سے را لطے کی کوشش جیس کی تھی ، مگر ریجی

من تهااین سهیلیون کو یمان یا کروه حد درجه مطمئن

اورخوش دیکھانی دے رہی تھی، شکوے، شکایتوں

کھڑی نے پورے نو بجائے تو ایگرمینیشن

بال میں سے ایکرمییر نے یکار کر الیس اندر آنے

كوكها تها توره سب اين چن اور فائل سنجالتي

ا ندر واخل ہو لئیں، بیٹھ کینے کے بعد تمیٹ بیپر

ان كود بريا كيا تها، بيير ماتھ ميں لئے إس نے

يوري بال مين أيك طائراندي تظرد الي هي اسد

اسے لہیں بھی دیکھائی بیس دیا تھا،اس نے اپنی

متلاثي نظرون كودوباره يسيرير جنايا اورمر جهكا كر

پیر اید کرنے لی، پیر سولو کرتے ہوئے ابھی

اسے زیادہ وقت میں گزرا تھا، جب اسدنے اس

'''ہیں جھے آتا ہے ہیر۔'' ایک نظراے

''او کے تم پیر سولو کرو، میں کیبیں پر ہول

"اوکے-" اس نے ایک بار پر محقرا

جواب دیا تو اسد ہلی ی مسرامیت اس کی نذر کرتا

آگے بڑھ گیا، جہال اس کا ساتھی دوست پیپر سولو

کرتی اسٹوڈنٹس پر اپنا کیمرہ فوکس کیے ہوئے

تھے، اسد نے ایک جاجتی نظر پورے بال بر

کے قریب ہو کردھی آواز میں اسے یکارا۔

"" بيا پيريس كوني مئله توجيس؟"

دیکھ کراس نے دوبارہ مرجھکالیا۔

واليسي يرتهبيل كرجاؤل كا-"

مين أدها كمنشه كم كرارايا بهي شهار

W

W

W

Ų

باك سوساكى كان كال Elite Billed

 پیرای ٹیک کاڈائر میکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤ ملوڈنگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر ایو ایو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی جِیکنگ ادرا چھے پرنٹ کے

W

المسهور مصنفین کی گت کی تکمل ریخ پر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فا کلز ہرای نگ آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ مېرىم كوالتى، نار مل كوالتى، كمېرليند كوالتى 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہج ایڈ فری گنگس، گنگس کویسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے کھی ڈاؤ نکوڈ کی جاسکتی ہے 🖒 ڈاؤنگوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیں

Online Library far Pakistan





" بیا میں نے مہمیں بلوایا تھا۔" وہ اس کے سامنے کھڑا سوال کرریا تھا۔ "میں مصروف تھی۔" اے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی،اسد جیران ہی تو رہ گیا، اس کے رویے کی اسے بالکل سمجھ ہیں آئی تھی، چندا نے اس کود میسے کے بعدوہ دوبارہ بولا تھا۔ "احيها مجھے اپنا رول تمبر بتا دو یا پھر این کی

ائیں ٹمیٹ کی کاربن کائی مجھے دے دو، میں چک کردیا ہوں۔'' اس سے پہلے وہ جواب دی نسرین (نائی امال) کچھ تصوری ماتھ میں لئے اس کے

نزديك آئي بوليل -در بيا مجھے بالكل مجھ نيس آر ہا ميں سيقورين سيد ميا مجھے بالكل مجھ نيس آر ہا ميں سيقورين

' ' تا کی امال انہیں آپ سٹور میں رکھوا دیں ، بداب اتني براني موكئ بين ديوار برمنى بالكل بمي ا پھی نہیں لکیں گی۔' وہ اب پوری طرح پچی کی طرف متوجه بھی، اس بار اسد نے بھی نظرا تھا کر اینے اطراف میں دیکھاتھا۔

''خیریت ای، گیپ روم کس کئے صاف كروايا جاريا ہے؟" اس باراس في ايل مال ہے سوال کیا تھا، تصویری مای کو پکڑا کروہ اس کی طرف متوجه ہو میں۔

'' پانہیں کہاں مصروف رہتے ہواڑ کے جو کھر کی ہی خبر نہیں ہوئی ممہیں۔'' انہیں تو موجع مِلِ مَّيا بِھاا ہے ڈاننے کا اس کئے فور**ا** ہی شروع ہو لئي تھيں جبكہ بيا مال منے كوآليس ميں مصروف حپھوڑ کر اندر بڑھ گئے تھی ، مال کی ڈانٹ من کراسد ہمیشہ کی طرح مسکرا دیا تھا۔

''احیماا کاب تو توجه دی ہے نال، اب جا دس کس کی سواری باد بہاری انز نے والی ہے۔ ماں کا موڈ بدلنے کے لئے وہ تھوڑا شوخ ہوا تھا،

دوژانی، پھر جہاں اس کی نظرر کی وہ اینے دوست كو لئے اس سمت جلا آيا ،، بيا جوداتفے واقفے سے اس برنظر ڈال رہی تھی اسے بول ایک ماڈران لوکی کے تریب کھڑے دیکھ کروہ پوری طرح اس ی طرف متوجه ہو گئی، پھر جنتنی دریہ وہ اس کی پکچرز بناتا رباوہ اے دیکے دیکے کراپنا دل جلائی رہی ،مگر جب ٹائم كم ره جانے كى آواز بلند موكى تو وه اس کی طرف سے بہت سے شکوے دل میں لئے دوبار واسيخ يسير كى طرف متوجه بوكل-

W

W

Ш

M

کھر آ کر بورے دو دن تک دل میں بوری طرح اسد سے خفاہونے کے باد جوداس نے اپنی ناراصکی کواسد ظاہر کرنے کی بجائے میلے کی طرح نارل روبيرا يزائ ركھا تھا وہ اليي ہي تھي اپني حفلي كو نسی یر ظاہر نہ کرنے والی، ایل حقلی کو دل میں د بائے بظاہر مسکرالی، ہال پیضرور ہوتا جب وہ سی ہے خفا ہوتی تو خاموثی اختیار کرلیا کرتی تھی، پھر اس وات تک خاموش رہتی جب تک اگلا بندہ خود اس کی نا رانصکی کومحسوس نہ کر لیتا۔

رمضان کی برکاتیں ایے عروج برتھیں، جھی آج موسم خاصا خوشکوار ہور ہاتھا، کے ساتھ کھڑی مای گیسٹ روم کی صفائی کروا رہی تھی، جب كرياني آكراسے اسدكا پيام ديا۔

انیا آلی ا بھیا کہرے ہیں آپ کارزلث آ گیا ہے اپنارول مبر بنا دیں۔''

" انتھا۔" این تی ایس کے اس رزلث کی اسے کوئی فکر مہیں تھی اس کئے لا پر وائی سے اسے ٹال دیا، کچھ اسد سے اس کی بک طرفہ ناراصلی بھی چل رہی تھی اس لئے وہ کڑیا کو چیج کر دومارہ انے کام میں مصروف ہوگئ، کریا کو بھنے ابھی اسے زیادہ در ہیں کرری می کداسدخوداس کے ياس حيانا آيا۔

منا (130) مستنسب 2014

باك سوسا في والت كام كى وال مجی نے ایک تیز نظراس کی طرف کرے کہا۔ ''تمہاری کچھیھو آ رہی ہے، اس بار عید Elite Billes July یبال کرنے کا ارادہ ہے اس کا۔'' "عید کرنے کی خاطراتنی دور سے یہاں آ ري بين؟ "وه حيران بي توره كيا\_ '' ہاں تو کیا ہوا، اتنے سالوں سے باہر ہے اجھا ہے آئے کی تو سب سے مل بھی لے گی۔"

 پرای ئیگ کاڈائر یکٹ اور رژیوم الیل لنگ 💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز 💠 ۋاۋىكوۋنگ سے يہلے اى ئېك كايرنىڭ يريويو ای نک آن لائن پڑھنے ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف ساتھ تبدیلی سائزول میں ایلوڈنگ ميريم كوالثي ، نار مل كوالثي ، كميريد كوالني

♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ہر کتاب کاالگ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

کے لئے شریک نہیں کیاجا تا واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوڈ کی جاسکتی ہے

🖒 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد بوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





پریزازمظهر کلیم اور

ابن صفی کی مکمل رہیج

ایڈ فری لنکس، لنکس کو ہیے کمانے

W

W

W

S

S

''ميرالس پٽيڻھ فيصد ہوا۔'' ساتھ ہي اس نے اپنارزلف بھی اس کے کوش کر ارکیا۔ ''کیا خاک جاب کی ،اینی گورنمنٹ <u>سے</u> اتیٰ انجھی امیدمت رکھو میں نے بس چھاسی فیصد کئے ہیں لینے والول نے ستنانوے <u>نصد تک لئے</u> ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے تمیٹ دیا ب اور سلیکٹ (منتخب) ان لوگوں نے صرف بچھتر امید وارول کو کرنا ہے۔" اس نے غاصی تفصیل سے حقیقت بیان کی تھی جس پر عاصمہ

W

W

W

، 'مگرتمپاری پرس شیخ اچھی ہےتم اچھی امید الكل، اميد عى يرتو دنيا قائم ہے۔ وه السي تو عاصمه تب کرره کئي۔

''تم اجھی بھی و لیکی ہی بقراط ہو، ہم نے سوحیا تھا پڑھائی حتم ہو کی تو تم سدھرجاؤ کی۔' "اب تم نے امید غلط بندے سے لگائی تو میں کیا کروں ۔ "ایک دم بی موڈ میں آئی وہ اسے مِرِيدِ تيانے لکی تووہ کی کی بیتی ہوئی فون بند کر

اسی شام اسرنے اسے تین دین بعد ہونے والے اس کے انٹرویو کی اطلاع دی تھی، وہ منیہ بنا کررہ گئی، جتنا وہ اس رائے سے بھاگ رہی تھی اتنابى اسے اس راستے پر چلنا پڑر ہاتھا۔

انٹرویو سے والیسی پر جب وہ کھر میں داخل ہوئے تو گھر میں تجی الجل نے الہیں عارفہ مجھو کی آمد کی اطلاع کر دی تھی اس کتے وہ دونوں ایک ساتھ ہی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے تھے، اسدنے اس سے پہلے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تھادہ دوقدم اس کے پیچھے تھی۔ "السلام عليم!" دونول في بيك وقت

منا (131) المنتقصية (2014)

ONLINE LIBRARY

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM

FOR PAKUSTAN

الہیں باتوں میں مصروف ویجھ کر ماس اینے کام

سے ڈیڈر مارنے کی کوشٹوں میں تھی جبکہ بیا

الماري يس من نجانے كيا تلاش كرربي هي، تالي

آبال کی نظر رای پر برای تو اسد کو جواب سے

الوازلي اندرآ لينس، اسد نے باير سے بيا كو يكارا

الكدم اين ٹائم كے ضياع كا حساس ہوا تھا۔

المروالي بليك كيا\_

" بيايار! ابرول تمبردے بھي دو۔" اسے

" آب چلیس میں لے کر آئی ہوں۔"اس

فے اندر سے مصروف سے انداز میں جواب دیا تو

اس باراس کی سہیلیوں نے اینا تمبراسے

· كىبار ماتمهارار زلث؟ "عاصمهنے نون

" بہتر۔" اس نے جواب دیا تو دوسری

'' کیا؟ پچھای نصد کوتم بس کہدرہی ہو؟

الماري الو مجھو جاب يكي-"عاصمهنے رشك كيا

دینے کے ساتھ ساتھے خود اس کا تمبر بھی اس ہے

کے لیا تھا، یہی وجد تھی جیسے ہی الہیں رزائ کی

اطِلاً عَلَى انہوں نے اسے فون کھڑ کا دیا تھا۔

العاتے ہی سوال داع دیا تھا۔

" بچر بھی کتنا بہتر؟"

''بس چھاس فیصد۔''

طرف سے ایک بار پھرسوال ہوا تھا۔

ہوں بھلاءتم تو میری پیاری سی بہنا ہو۔' وہ پیار مجريا انداز بين اسے بہلار ہي هي اور وہ بہل جي '' آپ بہت انگی میں بیا آپی۔'' وہ پیار

''تم بھی اچھی ہواور اب بس سیرلیس ہو کر کام کی طرف دھیان دے لو، افطار میں سب ماری باتوں سے پیٹ ہر کر مجرنے والے میں میں۔''اس نے شرارت سے اس کا کان کھیجا تووہ مجى ہمتى مولى اس سے الگ مولى كام بيساس کی مدد کروائے لگی۔

كُرُيا نِے تُعيكِ كِها تقا آئمه واقعی ا كھڑ مزاج کی لڑکی ٹابت ہوئی تھی اس کا موڈ ہوتا تو ان کے یاس آنی ان سے بات کرنی ورنہ وہ سارا ٹائم اے کمرے میں کزار دیتی اور جب وہ ان کے یاس آنی تو بھی این بی بات کئے جانی الہیں بو لنے کا موقع ہی نہ دیتی ، کڑیا تو شروع دن کی طرح اس سے ناک چڑھائے ہوئے رہتی جبکہ بیا حیب کر کے اسے برداشت کرلیا کرلی تھی،ان کی آ مرسے چندرن بعد عارفہ پھیھو کے ایک ادر معے کی آمد ہوئی تھی دوسرا بیٹا ایک بار پھر نسی کام میں ا تک کر آئے ہے رہ گیا تھا، مرم آئمہ ہے بالکل الگ فطرت کا مالک تھا، وہ سب کے ساتھ اچھے سے پیش آتا اور اپنا زیادہ وفت سے اسمی لوکوں کے ساتھ سینڈ کرتا، جب سے مرم کی آ مدیونی تھی آئمداکشر کمرے سے ماہر دیکھائی دیے لکی تھی، ممر حيرَت كي بات تو بيرهي وه اپنا زياده بائم اسد کے ساتھ کزار رہی تھی اور خود اسد بھی اس کے سأته خوش ديكهاني دييخ لگا تها، بيا ايك باراس سے خفا ہونے کو تیار بھی مگر اس سے مملے بالکل ا چا تک اور بن بتلائے اس کی متیوں سہیلیوں نے

C

0

M

کوکول میں ک ب نہ ہم اسے جانتے میں نہ وہ ہمیں،ایسے میں وہ کیا ہم بھی اس سے ٹھیک طرح بات ہیں کرسکیں گے۔'' '' آپ جو بھی کہہ لیں ، بس مجھے وہ اچھی

نہیں گی تو بس نہیں گی۔''

''اچھا بس، ہزار بار سمجھایا ہے کسی کے متعلق اتن جلدی رائے قائم مت کرلیا کرو، خیر چھوڑ و اس بحث کو، چلو افطار کے لئے پکوڑے بناتے ہیں۔ ' بیانے اس کی توجہ بیانی جای تھی، مگراس کی سونی انجھی بھی وہی پراعی تھی۔ ''بہن ایس ہے تو جانے بھانی کیسے ہوں

" "مطلب؟" بيا دوباره سے اس كي طرف متوجه ہولی هی۔

"آئمہ کے بھائیوں کی بات کر رہی بيول - "بيا الجمي بهي اس كى بات معموم كوبيس جھی تھی ای لئے ہنوز اسی نظروں سے اس کی طرف دیچهری تھی ،جنہیں تمجھ کر گڑیانے قدرے تفصيل سےاسے بتايا۔

''عارفہ پھیھو کے بیٹے ضروری کام کی وجہ ہے ان کے ساتھ ہمیں آسلیل ہیں چند دن تک وہ بھی تشریف لیں آئیں گے انہی کے متعلق کہے ر ای امول جب بهن محترمه ایس بین تو جانے بھائی لوگ لیسی فطیرت کے مالک ہوئے ۔"بیااس بار

ائم بھی نال گڑیا، ابھی وہ پیچارے آئے مجى مہيں اورتم نے ان سے بير باندھ لياجب وہ آئیں گے تب الہیں دیکھ لیں گے تم کیوں ابھی ے خود کو بلکان کررہی ہو۔''

''بیا آنی! آپ میرا نداق ازار بی میں۔'' وہ اس سے بھی خفا ہونے کو تھی۔ " ہر گز بھی نہیں، میں ایسی جراُت کر سکتی

راتوں کی نینزیں بھی اڑا دیتی ہیں۔'' انہوں نے ایک نظرآئمہ پر ڈال کر فندرے فکر مند کہتے ہیں جواب دیا تھا، انہوں نے جوٹا یک چھیڑا تھا اس ير بحث جانے كہال تك چلنے والى تھى، بيانے کھری میں ٹائم دیکھا تو ایکدم اٹھ کھڑی ہوئی، بيك وقت سب كى سواليه نظرين أس كى طرف الهي

'' میں چینچ کر لوں، پھر افطاری کی تیاری بھی کرتی ہے۔'اس نے ان کی نظروں میں اسٹھے سوال کا جواب دیا اور چیب کرے وہاں سے نقل

چینے کر کے جب وہ کی میں آئی تو گڑیا ماس کے ساتھ کھڑی افطاری کی تیار یوں میں مصروف تھی، اسے آتے دیکھ کر وہ فورا اس ک طرف براسی سی۔

ورنه مجھے تو لگ<sup>ا</sup> ''شکر بیا آنی آپ آ گئیں ورنه مجھے تو لگ<sup>ا</sup> تھا آج سارا کام مجھے اسکیلے کرنا پڑے گا۔ ' خوش اس کے چرے پر چبک رہی تھی۔

"سوري چنده، وه بس اندر بالول مين إحساي بي ندر ما كهتم الحيلي للي موگي، خيرتم بتاؤ ليسي لكيس عارفه تصيحوا دران كي بني آئمه؟' ''عارفہ بھیچوتو ٹھک کیکں ، مگر ان کی بٹی كانى نك جِرْهِي لَكِي مجھے۔'' كُرْ مانے بنا جھي تيمرو ديا تھا، بياا يكدم بنس دي\_ ''اليے نبيل کتے يا گل''

" بين تعليك كهبري بول آني يجتني دريس ان لو کوں کے ساتھ پیھی رہی محال ہے جواس نے مجھ سے بات کی ہو، اکڑی ہوئی س اپنی ممی کے ساتھ جڑی بیتھی رہی محتر مدیہ '''گڑیا کا انداز خاصا دل جلا تھا بیا ایل بے ساختہ انڈتی ہلس کو بمشکل روک سکی تھی۔

''تو کیا بات کرتی وہتم ہے، ابھی وہ ہم

سلام کیا، تو ڈرائنگ روم میں موجود بھی افراد نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سلام کا جواب دیا تفاجبكه عارفه كجعجوان كود كيهكراين جكه سائحتي ہوئی ان کے قریب آئی تھی تو اسد فقتھ کلاس کا سٹوڈ نٹ تھا، جب وہ یا کتان سے سئیں تھیں۔ ای کئے انہیں پہچائے میں ذرای دفت کا سامنا كرنايزاتفا\_

W

W

Ш

m

'جی میں اسد صدیقی ہوں۔' اس نے مسكرا كراينا تعارف پيش كيا تقا۔ '' ماشاء الله تم تو مهت بوے ہو گئے ہو۔''

انہوں نے شفقت سے اس کے سریر ہاتھ پھیرا

د می بینڈسم بھی تو کہیں ۔'' آئمہ بھی اٹھ کر ان کے قریب چلی آئی تھی، بیانے انہیں سکسل اسد کی طرف متوجہ دیکھ کر آگے بڑھنے کی نبیت سے دوقدم اٹھائے تو آئمہ ایکدم اس کی طرف

ومی ....؟" نظر اس پر تکائے اس نے این مال کو یکارا تھا، جنہوں نے اس کی بیکار براس ی طرف نظر کی تھی۔

"أوه، مير يقيينا رابعه بي-" بالآخر انهول نے این توجہ سے اسے نواز ہی دیا تھا، وہ جواب میں کچھ بولی ہیں صرف مسکرا دی۔

'' ماشاءالله دونول بچوں نے خوب قد کاٹھ نكالا ہے۔'' البيس ساتھ لئے وہ داليس اپني جگه برآ

ماں باب بوڑھے ہو جاتیں تو یح قد كاله تكال ليا كرت بين عارفت تالي امال في ہنس کران کی بات کا جواب دیا تھا۔

"بالكل تعيك كهدرى بين بحابهي آب، بچوں کی جوائی ماں باپ کو بوڑ ھا کر دیتی ہے،مگر بیٹیوں کی جوالی تو بڑھانے کے ساتھ ساتھ

مَّمُنَا (132) وَالْمَاثُونِينِ £2014

"بہت محبت کرتی ہواس سے؟" ماریہ نے بدے دھیے سے استفسار کیا تھا۔ "إلى" بھكم سرك ساتھ اس نے وہ اعتراف كيا تعاجواً ج تك وه خود منه بهي جميالي ' مرجعی او موسکتا ہے جبیہاتم نے میل کیا ہو اليا مجه نه بنو، اسد کوالي کر کيان پيند نه بهو؟" كب سے حي بيكى نعمه نے بوے سے كى بات کاهی،جس پر دونوراً سراتھا کر بولی تھی۔ ' 'میں نے خود اپنی آ تکھوں سے دیکھا ہے بأرا دراس وفت أيك جلما كجرنا ثبوت آئمه كي فكل ملرامیرے کھر میں موجود ہے بھتر م ایر دصاحب نے بھی میرے ساتھ بیٹھ کر یوں فوش کیاں ہیں لگانی جس طرح اس کے ساتھ لگاتے دیکھائی ریتے ہیں۔"اس کے لفظ لفظ میں شکوہ تھا،اس کی نظر سے بچتے ہوئے انہوں نے بڑی مشکل سے این بے ساختہ مسکراہٹ کو مصم کیا تھا۔ " آئمه کی بات مت کروتم ،اسے ایک سو أيك طريق آتے ہوئے دومروں كوائي طرف متوجه كرنے كے اور تم تھيري تھى ترين -"عاصمه نے اسے غیرت دلانا جابی تھی۔ "نو چر کیا کرول خود کو جان بوجھ کر پیش كرول- 'وه في مجرك جلي هي\_ "ميرے دماع من برا اچھا آئيڈما آما ہے۔" مارمیدا یکدم کالی پر جوش دیکھالی دیے لی " كيا؟ " دو تيون ميك دنت اس كي طرف متوجہ ہو بھی تھیں ، مار ریے نے ان کے قریب کھسک كرابا آئيديا ان ك كوش كراركيا لوسب

W

W

W

جائيں۔" ماريہ نے وجہ بيان كي تھي۔ · د بهبت مبارک بو عاصمه، النّد تمیمارا نصیب بلند كرے، آين-"اس نے دل سے اسے دعا يعے نواز اتھا۔ " المارے کے بھی دعا کردوبالی کی۔ "مارینہ نے اسے چھٹرا تھا، وہ برامنائے بنامسکرا دی، پھر " كيم مجصدعا كون دے كا؟" "أسد كے ہوتے حميس سي دعاكى كيا ضرورت ہے؟" مار میہ کے سوال بران تینوں نے بیک دفت سوالیه نظر دل سے اس کی طرف دیکھا تھااس کے سوال پر ایک مل کے لئے اس نے ان کی طرف دیکھا دوسرے ہی بل سر جھکا گئے۔ ''لاري تو ميس ہے جوتم لوگ سوچ رہاي ہو وبیا بی ہو۔" نا جا ہے کے باوجود بھی مہلی ی ادای اس کے نقطوں کے ساتھ اس کے چرے پر "کیوں کیا وہ کسی اور کو پیند کرتا ہے؟" فورأى سوال الماتفاء · · مجينيين معلوم - 'العلمي كا اظهار موا تعا\_ " پھر کیا مسلہ ہے؟ "ایک اور سوال ہوا تھا، چندیل کی فاموتی کے بعداس نے کہا۔ "جیسی کر کیاں اسے پیند ہیں میں ویک نہیں ہوں۔''اس کاسر جھکا ہوا تھا۔ "لوتم خود کواس کی پسند کے ساتھے میں و حال او ۔ " ایسا نامکن ہے۔ " بوری طرح الیوی اس کے چرے پرآن جی عی۔ " كون كيامشكل ع؟ آخركس نائيك الوكيان پيند ہے محترم كو۔" ان لوكوں كى رجيبي "انتالُ ماؤرن-" مايوى مزيد برصع للي

على جانى بهو\_'' 'ایبا کھی غلط بھی تہیں کہا ہم نے۔'' انداز الجهي بهمي دل جلا تعا\_ " احیما بس چیوژو، په بټاؤ کیا کھانا پیند کرو کی ش انطار میں وای کھھ تیار کروا دوں۔ "دہیں آج تو ہم بس تم سے ملنے آئے ہیں بحربهی آئیں کے تو کھانا بھی کھائیں گے ابھی بس تم جارے یاں جیھوہم سے بات کرو۔ 'مار سے نے میچ کرا ہے اپنے برابر میں بیٹھالیا۔ '' ممر مجھے بالکل احیمانہیں لیکے گا اگرتم لوگ بنا چھھائے چلی جاؤ کی تو۔'' "تو پھر روزہ لوڑ دیں تمہارے گئے۔" عاصمہ نے ایک بار پھر تنور بدلے تھے۔ ''بمیشد منه محاو کر بولتی جو، باز آ جاؤ آئی ال عادت سے "بيانے اسے دیا تھا۔ " ان تم ميري سال جونان جوتبهاري بات مان لو....،'' اس نے منہ بنایا تو وہ سب ایک بار پراس کے انداز پر بس پڑی میں۔ ''اچھا اب کڑائی مت شروع کر دینا۔' عاصر کو پھر سے مجھ بولنے سے مملے ہی ماربیانے ٹوک دیا تو سیجھ ہو لئے کو کھلتا اس کا منہ دوبارہ ہند 'بیا اتم نے بوچھا ہی تیں کہ ہم تینوں ایک ماتھ لیے تم ہے ملے ہے؟" "م اوگوں نے توجھنے کی نوبت ہی کب آنے دی، آتے ہی تو چو کیس لڑانا شروع کر دی محی۔ 'اسے جواب دے کروہ مزید ہولی۔ "اب بتا دُا يك ما تعد آمد كا دحد؟" "مداین عاصمه بیادیس سدهارنے والی ہے عید کے بعد،ای کی شائنگ کے لئے ہم تیوں ایک ساتھ نظے ہتے ہر سوجا گئے ہاتھوں تم سے ملاقات كركے ممہيں بھى دعوت نامہ ديتے 

آكرات يونكاديا-"م لوگ، تم از كم آنے سے بہلے محصے بنا تو

"بنادیے تو پھرسر پرائز کیے دیے ؟" ''. جھے بہت خوتی ہور ہی ہے تم لوگوں کود مکھ كر\_" خوشى كا ظهار برملا كميا كيا تعا-"اور ہمیں خوتی ہورہی ہے تم سے ل کر۔" جواب دو برو ملا تھا جاروں نے آیک دوسرے کی نظرول مين ديكها متجههمجها اور كفلكصلاكر بنس ای بل اسداس کے کمرے میں داخل ہوا، تگران لوگوں کو وہاں دیکھ کرفورا ہی باہرنگل گیا۔ ''اوئے میر کون تفا؟'' فوراً بی سوال اٹھا والے اسے کیا کام تھا جوائی کے تمرے تك آيا تھا بيا فورأ اس كے بيچھے ليكى تكى تكر جب تك ده با برآني وه جا يكا تها، وه دالين اندرآني تو تعبیہ نے ایک ہار پھرا پٹاسوال دو ہرایا تھا۔ "متم نے بھی ہتایا ہی جیسی،" سوال ہوھنے "کیا بتاتی؟" وہ بات سمٹنے کے چکر میں " ين كهتم أيك عدد هيروجي كزن بهي رفتي ہو۔" عاصمہ کے لفظول میں بلکا سا شکوہ تھا، جے محسوں کر کے وہ ایکدم زور کا ہسی تھی تحران تیوں کے گڑتے منہ کو دیکھ کراس نے نورا اپنی ہلی کو كنشرول مين كما تقا\_ " " تم لوگ بھی ناں جو دل میں آتا ہے کہتی:

W

W

W

پہلے بیااغتراض کرتی دورہٹی تھی\_

ا میں میں ۔'' وہ اسے اندر آنے کی دعوت ایسے دے را تھا کہ رابعہ کے بجائے وہ اس گھر کا مکین ہے جومهمان کے ساتھ میز بائی نبھانے کی کوشش کررہا "اب ربرتو طے تھا وہ جائے لے کراسد کی

"میں کڑیا کی تلاش میں یہاں آئی تھی۔"

''نگر وہ تو اس وقت سو جانی ہے بیا؟'' سرجهی اس کی طرف متوجه ہو گیا تھا، وہ دانت

" بجھے نیا ہے، محرآج اس کے سر میں در دفقا الل نے خود مجھے جائے بنانے کو کہا تھا۔ "جواب الت كروه يلني كوهي جب آئمه في است إكاركر

''گڑیا تواب سوگئی ہے ،رابعہ آپ ریبطائے جذبی حتم کروی،اس کا دل بڑی شدت ہے جا ہو فا کہ آگے برھے اور جائے کے دونوں کی أثمَّه کے اوپر الث دے ، مگر وہ حایا کر بھی ایسا الل كرسكتي هي اس ليخ ايك بار پر ضبط كرني آگے بڑھی اور ان کے قریب آگر ٹرے سائیڈ

وہ جلداز جلدان کے سامنے سے جٹ حانا پائتی تھی مکر اسد کی ایک ارنے ایک بار پھراس کے لأسطة فتدمول كوروك لياتفايه

" کیاتم کہیں جاری ہو بیا؟ "اس نے ذرا ما کردن کوخم دے کرانتہائی ہے کبی سے اس محص الطرف دیکھا تھا جس کے لئے اس نے مہرارا انتمام کما تھا، مگر وہ بالکل انجان تھا، اس کی توجہ العامل كرنے كے كئے اسے كتے جتن كرنے يرا الها عقر اور جب اس في استوجد سي نوازا

لرف برص والي مبيل هي-' اس لئے بري ہولت سے بہانہ سانی وہی رکی رہی تھی۔

المين كرره كي -

المیں بلادیں۔''اس کی فرمائش نے تو کو ہا۔ ماری میل پرجیے ہے سی دی۔

عارف مجميعون عرم كے لئے بيا كا باتھ

اس سے پہلے کی کمرے سے تکلی منڈ فری کے ذریعے کا نول میں بروتی مار بیکی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کوروک دیا۔

'' آگے ہوھ کرتم سب کتابوں کی ترتیب وے دو '' تھم کی تکمیل کرتی وہ آھے بڑھی اور ئىبل ىربگھرى كتابوں كوسمينے لكى ...

'رہنے دو بیا، میں خودسیٹ کرلوں گا۔' ''انس او کے ، میں کر دیتی ہوں۔''اس کے ہاتھ تیزی سے کتابوں کوسمٹنے لگے تھے جب اسد کی آواز دوبارہ اس کے کا نوں میں پڑی۔ "بيسب آئمدميدم كككارات بي،

جانے تمن یک کی تلاش میں میری ساری کتابوں کوادھیر کرد کھ دیا۔ "حرکت کرتے اس کے ہاتھ این جگه ساکن ہوئے تھے،جلن کی ہلکی سی المردماغ ہے دل تک کئی تھی۔

'' ''ہمیں بھی پیند آئی کتاب کوچھونے تک نہیں دیا اوراس کے کتابوں کو بھیر دیے تک کی اجازت ل کی۔"

ایک بل کے لئے اس کا دل جایا کہ ہاتھ مار کر دوبارہ ہے ساری سمیٹی کتابوں کو جھیر دے، مگر ضبط کرتی کتابول کو ان کی جگه پر رکھ کر وہ كمرے سے باہرآ گئی۔

ا گلے ملان کے تحت نماز تراوی کی ادائیگی کے بعد اسد کی واپسی ہر وہ اس کے فیورٹ کلر کا ڈریس زیب تن کے ملکے سے سنگار کے ساتھ اسے اور اس کے لئے وائے کے کب اڑے میں سحائے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، جہاں وہ آئمہ کے ساتھ بیٹھا بڑے خوشگوارموڈ میں باتوں میں مصروف تھا ،اس کا دل جل کر خاک ہونے کو تھا جب مرم نے ایکار کراہے این طرف متوجد کیا۔ " رابعه! آپ وہال رک کیول کئی ہیں اندر آ

''میں ہر گز بھی ایسا پھے نہیں کروں گی۔'' '''مبیں کرد کی تو اسینے اسد سے بھی ہاتھ دھو لو گ ۔" اس نے اسے ڈرانا جایا، بیانے چکیائی نظروں ہےان کی طرف دیکھا تھا۔ "معبت میں سیب جائز ہے بارے" وہ اسنے این انا کوعزیز رکھو گی تو محبت کو بار دو گئے "اس نے چندیل کے لئے پچھ سوجا، پھر نیم

''نتاؤ <u>مجھے کہا کرنا ہوگا؟</u>'' "بير مونى بال بات؟" إس كى باراس كا حوصلہ بڑھاتی وہ اس کی طرف جھکی اسے سمجھانے

اس کی طرف تطعی انکار ہوا تھا۔

دلاسەدىق مزيد بونى ھى۔

رضامند لهج مين يوجها ـ

W

W

W

P

ہنڈ فری کانوں میں سیٹ کیے سیل فون دوسیتے میں چھیائے وہ اسد کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں وہ لیب ٹائپ پر جھکا اینے کسی کام میں مصروف تھا، آہٹ کی آواز براس نے سر ا ٹھا کراس کی طرف دیکھا ،تو و ہٹورا ہوئی۔

'' تائی اہاں، یو جور ہی ہیں آج آپ افطار

" ابھی میں کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتا۔" اے جواب دے کرسر دوبارہ جھکا لیا گیا تھا۔ ''احیھا۔'' وہ واپس کے لئے بلٹی تھی ، جب ا على تكر كر ك اطراف مين نظر دوڑاتى وہ ملك

''سٹڈی میبل بگھری پڑی ہے۔'' " يجه كهاتم في "اسد فوراً بي اس كي طرف متوجه بهوا تقابه

'نه.....نېين تو'' وه ايکدم بوکھلا س گئی

منا (136) سند مير 2014

وه بمشكل واليس آئي هي -

بھی تو یس طرح ، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نی

اتر نے بھی تھی، ضبط کی جانے کون سی منزل پر چینے

کراس نے بڑی ہلکی ہی آ داز میں جواب دیا تھا۔

تیزی سے والیس کے لئے بائتی باہر نکلنے کو تھی جب

ے۔''ایک مل کے لئے دنیا جیسے هم ک کئی هي ،وه

بات جودہ اسد کے منہ سے سننے کی خواہاں تھی وہ

کوئی دوسرا بڑے آرام ہے کہدگیا تھا، ایے اپنا

دل بے جال سامحسوس ہوا، مگر وہ رکی مہیں تھی ای

تیز رفاری سے چلتی وہ اسے کمرے میں داخل

ہوئی اور دروازہ بند کر کے بیڈیر کرس کی ، صبط کی

ساري حدين ثوتي اور آنسوؤل كاسيلاب اس كي

کہ وہ اپنا خالی کشکول کئے مجبوب کے قدموں میں

خودکورول و بینے کو بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد بھی

حالى كشكول اس كامقدر بي تو وه پيخي بيمول مو

كرره جاتى ہے۔"اس كے ساتھ بھى ايبا ہى كچھ

ہور یا تھا، دہ جتنا محبت کی راہ یہ چلنے کی کوشش کر

ربی هی است بی اسے سب راستے بندیل رہے

ہے، اس بنا مزل کے سفرنے اے بری طرح

تھکا ڈالا تھا یہی وجیھی اس بےمنزل کی طرف سر

یٹ دوڑتے اینے دل کواس نے ضبط کی لگام لگا

کرروک دینے کی کوشش کی تھی ،اپنی اس کوشش

کے بعد اس نے مارید، تعمد اور عاصمد کی لاکھ

منتول ساجتوں کے باوجود بھی اس نے بلٹ کر

اس طرف تہیں ویکھا تھا جہاں ہے زخم زخم ہوتی

\*\*\*

www.paksociety.com

RSPK PAKSOCIETY COM

"محبت روح کوالیے بھگاری بنا دیتی ہے

المتلهول سےروال ہوگیا۔

مكرم نے كہا تھا۔

دومیں " اے جواب دے کر وہ بری

'' دابعه! آب پر بلک کلر بہت سوٹ کر دہا

W

W

W

C

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

ما تك ليا تها، يون تواس رشية من اعتراض لائق کوئی بات مہیں تھی سوائے اس کے کہ مرم سے شادی کے بعد بیا ان سے بہت دور چل جائے کی ، کھر کے بڑے ابھی اس رشتے کو لے کرسوج وبحا کررہے تھے مگر بیا کے کانوں میں اس رشتے کی خبر میری تو وہ جب ہی رہی مگر جب اسے بتانے سے استفسار کیا گیا تو بنا سوسے سمجھے اس نے اس شادی کے لئے راضی مندی دے دی۔ جب محبت مقدر میں ہی جہیں تھی تو وقت ضائع كرنے كاكيا فائدہ تفا؟ مرم تك اس كى بال چلناشروع کرویا۔ بیجی تووہ اس سے بات کرنے اس کے باس آ

''مہلو بیا۔'' وہ جو کین سمیٹ کر ایخ مرے کی طرف جا رہی تھی اس کی پکار پررک الى " برے دھے سے انداز میں اس نے ایسے کہا جیسے اپنے رو کنے کی وجہ لوچھنا جاہ

"میں آپ سے کھ بائیں کرنا عابتا ہوں۔"اس نے بوے آرام سے فرمائش کر کے اہے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ W

W

W

''اس وقت؟ ہم صبح مجھی تو بات کر سکتے میں؟' اینے اطراف میں تھلے رات کے اندهیرے کود کیھ کروہ چکھا ہٹکا شکار ہوتی تھی۔ "ابھی بات کرنے میں کیاحرج ہے؟ کوئی

متلہ ہے یا مجھ پراعتبار کہیں ہے؟' ''جہیں النی تو کوئی بات نہیں ہے۔'' اس نے اس کی غلط ہی دور کرنا جا ہی تھی جس بروہ فورا

"تو پھر.....؟" چندیل اس کی سمت دیکھتے رہے کے بعدوہ مزید بولا

"اب تو ہم بات كرنے كا پوراحق ركھے متمير 2014

میں بیا؟" آخر میں اس کے کچے میں این رشتے کو لے گراہتحقاق اتر آیا تھا، وہ مچھ بھی نہ بول علی تھی کیونکہ سامنے کھڑے تھی سے وہ اب جایا كرجمي فرار حاصل مبين كرسكتي تعي اوراب فراركا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا اینے سارے راستوں کا رخ وہ تو اس کی طرف موڑ چک ،اس کی جب کو اس کی رضا مندی مجھ کرا ہے ساتھ جیلنے کا اشارہ كرك اس في لان كى طرف قدم برها دي تو بنا کسی اعتراض کے اس نے بھی اس کے پیچھے

اوراب لان چیئرز پر بیٹھے وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے، دونوں طرف خاموتی طاری تھی وہ ادھوری می جیمی اس کے بولنے کی منتظر تھی، جبكه ده بوي قرصت سے بیٹھا اسے سننے كى جاه لئے ہوئے تھا، ایک دوسرے کے بولنے کے انظار میں کتنے ہی مل یو یکی خاموتی کی نذر ہوئے جارے تھے جب مرم نے بات کا آغاز کرکے خاموتي كالكلا كهوشاتها\_

کریں۔"اس کی فرمائش پراس نے سراٹھا کر ذرا در کواس کی طرف دیکھا تھاءاے اپن ہی طرف

جیےا ہے کچھ یا دولانا جا ہا، وہ مسکرا دیا۔ " ال مجھے یاد ہے، بس سوحا تھوڑی مزید تفتكوكرلول تأكهآب كوجهجا در مجهيآب كوجهي مين آساني موجائے۔"

جانے کول وہ اسے دیکھ کراس قدرمسکرانا كيول تقياده مزيد سرجھكا كئا۔ د د کسی کواینا آب سمجھانا یا کسی کوسمجھ لینا ا<sup>تنا</sup>

"اتى جي كيول بي بيا، كونى تو بات متوجه و کھ کر دوبارہ سر جھکالی آستہ سے بول

" آب نے کوئی بات کرنامھی۔" اس نے

آسان مهين هوتا مرم جي-' وه ايكدم سيدهي جو

دل میں اتر نا جا ہ رہی تھی۔ '' دوسرول کفظول میں آپ اسے مشکل کہہ

ی ہیں؟''اس نے سوال کیا تھا، وہ اقر ار میں سر

الأثنى تؤوه اس كى طرف جھكيا مبسم ليج بيس بولا۔

لاجواب كيا كميا تفاءوه يجهنه بولي-

ویے کواس کے باس کچھیں تھا۔

"مشكل ب مر نامكن تو نبيل" " كويا

'' آپ کو پتا ہے آپ بہت اچھا بولتی ہیں

ال سے ملتا تھا اس کی شخصیت کا

ال نیا بہلواس کے سامنے لاتا تھا، اس کوجواب

'' میں نے بھی کر کیوں میں دلچینی محسوس

الله کا ایا شائداس سب کے لئے بھی فرصت ہی

اللي ملى الكر جائے آپ كى شخصیت میں ایسا كون

المحرب جس نے خود بخود میری توجہ آپ کی

فرف مبذول كر دي ،آب بهت اليهي بين با،

اق ابھی کہ میرا دل نے آپ کے ساتھ کی تمنا کر

این کیفیت اس برآشکار کرتا وه چند منث

کے لئے جیب ہوا پھر ذرا تو قف کے بعد دوبارہ

" مل سيليل كهما كه جھے آپ سے عبت ہو

گئے ، میں ابھی اینے دل میں آپ کے لئے

المت محسوس ميل كرتا ہول مرحملن ہے كہ ميس آب

عجیب تھا وہ حص اور اس سے بڑھ کر اس کا

ال عجيب نفا جواين كيفيت كوخود مجيم ميس يار ما تفا،

ل کے ماتھ کی تمنا کر رہا تھا تو

الكارى موريا

المعیت کی اس عجیب می عنایت پروه دم سادھے

ا کی کہ جیب اس نے محبت کے پیچھے بھا گنے

السلس كي هي تو وه اس ميلون فاصلے برجا

ری ہوئی حی اور جب خود اس نے اینا راستہ

ل لیا تھا تو محبت اس کے قریب کھڑی اس کے

ے شدید محبت محسوں کرنے لگوں۔"

ای نے سر جھنگ دیا ،محبت کی اس عزایت گی اسے طعی ضرورت تہیں تھی ،مکرم یو چور ہاتھا۔ W "آب اس رشتے سے خوش تو میں ناں؟" W زبان تك آتے نال كو دانوں كے دبائے اس نے بدوفت مسکراتے ہوئے اقرار میں سر ہلایا تھا، W مرم خوش ہو گیا ،اس سے ان دونوں کے چروں برمسکرا ہے جی تھی ، فرق صرف بیاتھا کہ ایک کے

چېرے ير د لي خوتي جيک ربي تھي۔ اہے کمرے کی کمری سے آئیں دیکھا اسد بری خاموتی سے اکیس خوش ہوتا دیکھ کر چیکھے

O

t

Ų

C

رابعہ اور مکرم کی مثلی کی رسم کے لئے جمعتہ الوداع كا دن مقرر كما كما تقا، جبكه ان كے نكاح کے لئے عید کے بعد کاارا دہ کیا جارہا تھا،ای وجہ ہے ان کی مصروفیت میں ایکدم اضافہ ہوا تھا، بیا اس سب تهما لهمي سے انجان بني زيادہ وقت اينے مرے میں گزارنے لی تھی، میا سے لئے منتنی کا جوڑا مرم خود ایل بیند کا لے کر آیا تھا، جے اس وقت ده این سامنے رکھے کم صمی بیٹھی تھی۔

چرے بر فخر بھری مسکراہٹ تھی تو دوسرے کے

بليث كميا تفايه

وواس جوڑے کو پہنا ہیں جا ہی تھی اسے مرخ رنگ بھی پندلیس تھا ناپندید کی کے باوجود وہ اسے سمامنے یہ محے خود کو آنے والے وقت کے کئے تیار کررہی تھی۔

« کاش اسد میرسب مذکرتا ، یا اس کی پهند ہی اتنی الگ نہ ہولی ہتو وہ اس سے ذیرا می امید بانده ليتي-"اس سيمني بي حسرتين تعين تواس کے سامنے سرا تھارہی تھیں،جن پر وہ غور کر نامہیں عامتی مھی مر چر بھی وائی طور سے ان سب کی طرف دهليني مين ذرا ذرا كامياب بوربي هي ،اس منا (139)ست در 2014

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY f PAKSOCIETY

فناء جے مرم نے اس بل بری بے لکفی سے اپنے تھ میں کے کرتھام لیا تھا،اس کے اس سے لِکا الكرش ال كے اورے وجود مل دوڑ ا تھا اس نے تیزی ہے سراٹھایا تو نظر جا کرسیدھی اس ستم ا ہے جا کی جو ایک طرف کو کھڑا اس پر نظر اے ہوئے تھا، نحانے اسے کیا ہوا مرم کے الله مي دي اين باتھ كي الكيولكواس نے مدها کیا تو مرم نے فورامنٹی کی رنگ اس کی الى يس دال دى\_

ينهتو وقت تهما تهاينهاس كادل بندبهوا تهابزا الک ہی آ سالی کے ساتھ وہ کحہ گزر گیا تھاجس موچ موج کروہ تب سے خود کو ملکان کے جا ی جی اب وہ مرم کی امانت جی ، اب اسے اپنی و يول مين بھي مكرم كو ہي سوچنا تھا، اپني طرف ہے اس نے اسد صدیقی کاباب بند کر دیا تھا۔ متلنی کی رسم ادا ہو چکی تھی ، اس کتے ہر رف ممارک سلامت کا شور بلند مور ما تھا، کچھ و حد كر كي بيش بوع ال في ال ماحل كا فنے کی کوشش کی تھی مگر اپنی براهتی ہوئی مراہث سے تنگ آ کراس نے تھوڑا فاصلے پر وی ماریہ کو اشارے سے اسے باس بلا کر الم من لے مانے کی درخواست کی می جس

مارک بادنبیس دو گی۔'' وہ پلٹی نہیں تھی لاكرون موژ كرورا ديركواس كاطرف ديكيوكرينا الا الركاي الص مرارك بادد عدى\_ مجہیں مبارک ہو۔" اس کے رویے سے للصفيدل يرتحونها سايزا تفايه

ال نے با چوں جرال مل کرتے ہوئے اسے

ل کے کمرے میں پہنچا دیا تھا، اسے چھوڑ کروہ

سے وقعی جب اس نے کہا۔

فیصے عجمے تبیل آرہائم لوگ جھے سے اتنا ال كيول مو؟ " ماريد چيپ كى و بين ركى ربى تو

كريا كے جواب ير يكى دوبارہ ماہر چلى كئ تھيں، جيكه وه بروي زخمي ي المحي النس دي هي-اسد کی اس غیر حاضری سے دل خوانخواہ ہی خوش فہم ہونے لگا تھا کہ مہیں اسد کے دل میں اس کے لئے جگہ تو جہیں بن کی اللموں اور کہانیوں کی طرح عین ونت براس کے دل میں اس کے ليحيت تونهين حاك القي-مگر ایبا سرکھ بھی نہیں تھا، یہ تو محبت نے

انگزائی لی تھی نہ چگہ کی تنجائش اٹھی تھی وہ تو خودای تقریب کی ادائی میں بوج حرار حصد لے رہا

خود يربينة ال سم الرخود الداس وكيم لیتا توشایداس کے لئے سوینے پرمجور ہوجا تا۔ ك مك سے تيار كرم اس كے مرابر ميس آ کر بیٹھا تو جھکڑ دیئے والی ان سوچوں سے اس نے خود کو نکال کر خود کوسیدھا کیا، مکرم اس کی طرف جھکا سر کوشی کرر ہاتھا۔

"اس سے میرا بڑا ول جا رہا ہے کہ میں آپ کو این پندیده ربگ می تیار ہوئے ریکھو۔' لوگوں کی موجودگی نے شاید اس کی خوابش كوحسرت مين بدل ديا تفاه وه بيحه بحي نه بول می اے کیا بتالی کہاہا اس مرخ رنگ سے اس ماحول سے اور خود اسے آپ سے شدید وحشت ہورہی ہے، جو فیصلہ اس نے کیا تھا دہ خود کواس پر قائم رہے کی دعا کر رہی تھی، ماریہ نج نے کہاں می ای نے سرا تھا کراسے ڈھونڈے کی کوشش ہیں کی تھی کہ اب اس میں ماریہ کی لعن طعن سننے کی ہمت ہیں بچی تھی۔

تقریب کا آغاز ہو چکا تھا عارفہ چھپھونے ڈائمنڈ کی نازک می رنگ مرم کے ہاتھ میں پرال تھی، جے دیکھ کراس نے بڑے نامحسوں انداز میں اینے تھلے ہاتھ کو تھی بنائے اپنی کود میں کرالیا

ہے مہلے وہ بوری طرح حسرتوں میں ووب جالی ،خودکوسنجالتے ہوئے اس نے اسے مرجھ کا جيے تمام خواہشوں خمالوں کوخود کو دور جھٹک دینا عائتی ہوں ،نظر اٹھا کراس نے کھڑی کی طرف دیکھاروز ہ کھلنے میں تھوڑا ہی وقت ہاتی تھا، افطار سے سلے اسے تیاری شروع کر دیا جاہے تھی كيونكه افطار كي نورا بعد مثني كي رسم شروع موجانا تھی منکنی کی اس تقریب میں خاندان کے چنداور لوگوں کوبھی مرعو کیا گیا تھا لیمی وجہ تھی ہاہر ایک الك رونق لكي بهوني تفي، اس في اس عظني ك سرسری سی خبراین دوستول کوجھی دی تھی جس پران ک زیردست ناراسکی کے بعدان کے آنے ک اسے قطعی کوئی امید ہیں تھی۔

W

W

W

m

خور کوتھ کا دے والی سوچوں سے ماہر نکال كراس نے كيرى سائس بحر كرخود كوآنے دالے وتت کے لئے تیار کرنا شروع کر دیا۔

خلاف تؤقع ماريهاس تقريب مين شركت کرنے چلی آئی تھی،اسے سامنے دیکھ کروہ از حد حیران ہوئی تھی جس براس نے کہاتھا۔ "تمہارے اتنے اہم الونٹ کومس کر

ديتي؟"ممنون بولي وهسر جهكا كن هي-افظار کے بعد ماریہ اور گڑیا اسے مال میں لے آئی جہاں تقریب کا انتظام کیا گیا تھا، اس نے جھے سر کے ساتھ ذرای نظر اٹھا کر اسے طراف میں دیکھنے کی کوشش کی تھی، ہر کوئی خوش يكهائي دے رہا تھا، مران سب ميں اسد ميں ہیں تھاا سے ذراس حیرت ہوئی تھی،ای بل میں مان نے گڑیا کو پکار کر کہا۔

· • گُرُيا جادُ ذِرا إسد كو بولو ابھي تك مشاكي

"بھیا مٹھائی لینے ہی گئے ہوئے ہیں۔" 2014 (140)

وہ این جگہ سے اٹھ کراس کے قریب چلی آئی۔ "جو کچھ جی ہوا،اس میں میر انصور مجھے بتاؤ تاكه محصاس شديد نارافتكي كي وجدمعلوم موسكي؟ جوبھی ہوا مجھے ہیں لگتااس میں میراکوئی قصورہے، تم لوگوں کے کہنے بروہ کچھ بھی کیا جو میں خور بھی كرنے كاسوچ بھى تيس سكتى تھى،اب خوداسد كچھ اور جا بتا ہے تو میں کیا کرتی۔ 'ایک تو محبت میں نا كا ى ادير سے دوئى كى ناراسكى، وہ ايك دم كانى یڈ ھال دیکھائی دینے لکی تھی، مار میکواس سے وہ قابل ترس للي محى جيمي قدمول كوموري اس كي طرف پلی تھی۔

، منتمهارا تصور بدے كمتم نے خود ناكا ي اسے مقدر میں رقم کردی تھی جان ہو جھ کرتم نے این محبت کو دوسرول کی جھولی میں ڈال دینے کو چھوڑ دیاہے اورسب سے برانصورتو تمہارابہے كرتم نے اس تقل كوائے ساتھ جوڑليا ہے جے تم نالسند كرني موايس من نتم اسے كوني خوتى دے سکول کی اور نہ اس سے مل کر خوتی کو محسوں کر سکوں کی ،خود برتو ظلم کیا اس بیجار نے کو بھی اس هلم كانشانه بناليا-" ماريدكب مع بعرى بيتمي مي اب موقع ملتے ہی اس نے اسی ساری مجڑاس اس پر نکال دی ،جس بربیانے بھری آتھوں کے ساتھ بس اتنا کہا تھا۔

" " مرم جھے پند کرتا ہے۔" " مرتم اے پندنہیں کرتی ہو۔" "من کوشش کرکے اسے پہند کرنے لگ حادَ كَا يَ مِنْ إِيكان ما انداز تما اس كاء ماريد ا بیدم طنزیہ می گئی۔ "اگریہ کوشش اسد کے لئے کرتی تو آج كمرى رد شريى موتى-"اس كے طزير بيانے ا یکدم ہاتھ اٹھا کرا ہے گال پر ہتے آنسوؤں کو محسوں کرنے کی کوشش کی تھی۔

FOR PAKISTAN

منا (141) المنافقة (141)

PAKSOCIETY

C 0

Ų

W

W

W

O

المحتا موالول تعاب

'' مجھے بنینر آ رہی ہے تھوڑی در سو لیتا موں ۔ ' ماں کو کہنا وہ جانے کو پلٹا تھا جب آئمہ نے یکھے سے ایکار کر کہا۔ ود مجھے تم سے تھوڑ اکام ہے اسد''

بے بس کر دیا تھا۔

حانا تؤوه بيا كويانهيل ملكا تفلي

بياال كاكزن تحلوه اساجهي تولكتي تفي مر

اس کے لئے اس نے بھی استے ول میں اس

طرح کی فیلنگ محسول مہیں کی تھی جیسی اب اے

مكرم ك ساته و كيدكروه محسوس كرف لكا تها،اس

رات بیا کو مرم کے ساتھ جیٹا دیکھ کراس نے

اسين دل كوخالي موتامحسوس كيا تقاءاس سے دوائي

كيفيت كوسجونين سكا تعامراب جب اس نے

بے چینی بی بے چینی تھی جو ہوی تیزی ہے

ال کے اندر سرائیت کرنی جا رہی تھی، کل

انتيسوال روزه تفاممكن تفاكهكل جاندنظر آجاتاء

توا گے دن بیانے ہیشہ کے لئے عمرم کی ہوجانا

تَقَا اور نارسائي أس كا مقدر بن جاني تفي ، شديد

یریشانی ادر کھو دینے کے احساس تلے دب کروہ

كمرے ميں چكركائے لكا ،اى بل اس كيل

کی رنگ ٹون بچی تھی، اس نے نظر انداز کرنا جاہا

مرسلسل بحق رنگ نون سے تنگ آ کراس سے

سل فون الله الله كال كى انجان فمر عدة ربى

تھی، پچھ سوچ کر اس نے کال یک کر کے بیل

بن؟ دوسرى طرف سيسوال كيا كيا تقا\_

"كيا آب اسد مديق بات كر رب

"جي- "اس في فقرأ جواب ديا تو مريد كبا

" بيل ياكى دوست عاصمه بات كررى

"جي کهيں؟" اپنے تمبر پر بيا کي دوست کو

"جو چھ میں آپ سے کہنے لکی ہول وہ

س کراس کا جمران ہوجانا فطری تھا جبھی اس نے

سب میں کہنا تو نہیں جائی مرابیا کرنے ہے

فون كان سے لگاليا۔

جرت سے استفسار کیا تھا۔

منا (143) سين 143)

اہم سے میں بات کریں گے آئے۔"اے جواب سے نوازا وہ رکائیس تھا، بیا کی الجھتی الطرول في آخر تك اس كانتيجيا كيا تفا\_ 公公公

مرے بیل آکر وہ سونے کے لیٹا فانكر نينداس كى أتكهول سے كوسول دور تھى ،ره الراسع بياك جران نظرون كاخيال آر باتها،وه ال في جرائلي في وجدتو جاميًا تفاهر اسم بتانبين المناها المصيمانا توتو آخركها؟

یں کہوہ پچھتارہاہے، یا بدکہوہ اس سے مت كرنے لكا تھا ہے بيانے كہا تھا كربيالم يہ والمدائين جس مين موقع پر اسد كواس ہے منت ہو جائے گی ، وہ یہ بھول میں تھی کہ فلم اور المع ملى مارى زندگى اى سى تعلق ركت بيل مل سالمیں سیائی کا ان سے معلق ضرور ہوتا ہے، فك اى طرح اسدكواس مع محبت تو مو كئ كلى مر المايداب موقع كنواجكا تفا

ده اب اس کی تبیس ربی تھی۔'' اس حلا نے شدت بکڑی تو وہ کیٹے سے اٹھ بیٹا

آن ہے پہلے وہ بیں جانیا تھا محت کیا ہے الماليد هي جان بهي نه يا تا جوا كرمنيني كي تقريب منال عام سے کی میں بیا کو دیکھتے ہوئے لین فاص احماس اس کے دل میں پیدا نہ ہوا

بحر کر روئی تھی مار پیرنے اے رونے دیا تھا کہ محبت کی اس ناکای بر ایک آخری بار روکروه اپنا - 上 / 負し

دودن ہے اسد نجانے کہاں مصروف تھا کہ تھیک طرح گھریر دیکھائی ہی جیس دے رہا تھا، چوہیں کھنٹوں میں سحری کے وقت اس سے ملاقات ہوتی تو پھروہ الحلے دن سحری پر ہی نظر آتا تھا، میں وجد بھی آج تائی امال سحری میں ہی اس ہے استفسار کرنے بیٹھ کی تھیں۔

''اسد بیٹا کہاں اتنے مصروف رہنے گے ہو جو گھر ہر دیکھائی ہی ہیں دسیتے ہو؟'' دہی ہے مجرے بھے کومنہ تک لے جاتا اس کا ہاتھ ذرادر کو ا بني جگه ركا تفا، پھر ہاتھ براها كراس نے تھ منہ ين رکھا اور تائي امال کي بات کا جواب ديا۔

"ای عید کی وجہ سے آفس میں کام بڑھ جانے کی وجہ ہے مصرو فیت بڑھ گئا ہے۔' ''ووتو تھیک ہے بیٹا، مراینا بھی تو خیال

ر کھو۔ ' تائی امال کے کہتے ہیں متاکی شیرین کی وه ملكا سامسكرا ديا\_

" مجھے تو بھیا اداس لگ رہے ہیں۔" کڑا نے شرارت میں کہ کرایک بار پھراس کی طرف سب کی توجه میذ دل کروا دی تھی۔ وه ایک دم بی بو کھلا گیا۔

''ایبا تو عجونہیں ہے گڑیا تم سیجے بھی ہیل دیتی ہو۔' اس کے انداز میں ہلکی می ڈانٹ گا كريا جي كركل، جبه بان كاني جيرت سيالا ی طرف دیکھا تھا،آج سے مملے بھی ایا المل ہوا تھا کہ اس نے کسی سے اس انداز میں بات اللہ واحساس محبت کا تھا ، محبت ایک واردات ہو، پھر آج جانے اے کیا ہوا تھا، اس کی نظر دل مرد ہو کر بے بس کردی ہے، اس کار تکار تھا شاید جھی اسد نے اس کی طرف دیکی کر دارد ہو کر ہے ہی کردیتی ہے،اس تھا اور اسے اپنی طرف دیکھتے پاکر نظر چرا تا نوا

وه دانعي روريي تفي، وه رونانيس جامي تحي مگر آنسواس کی آنکھوں ہے مسلسل میں جارے تھے،اس نے اکیس مینے دیا تھا۔ · ' میں خود کو ویبانہیں بناسکتی تھی جیسا اسد

محبت میں محبوب کے لئے سب پچھ کرنا را با برابعالی بم نو ملے بی قدم بر بار مان لى " شايد مارىيات جى جركر پچيتادل كى نظر كر دیے کا تہیے ہوئے تھی۔ '' میں نے اسدکی آنھوں میں آئمہ کے

لئے بیندیدگی محسوں کی ہے۔ ''اس نے ایک بل کو ماریه کی طرف دیکھا پھرٹورا ہوتی۔ ''میری محبت یکطرفه هی اورایک طرفه محبت

یں وہ سب کر دینے کے بعد بھی مجھے پچھ نہ ملا۔" اس نے جیسے بوی نے کی بات کی تھی مگر مار سے نے نور آبی اسے ہوائی اڑا دیا۔

"احیما اور رہے جوتم نے مکرم سے رشتہ جوڑا ے یہ یک طرفہ اس ہے تو اور کیا؟" اس نے استفهامية نظرون عاس كي طرف ديكها تفا-"اس رشتے میں محبت کہیں نہیں ہے۔"اس

''پندیدگی تو ہے؟ وہ بھی میطرفہ ہے'' مارى<u>.</u> دوبدو بونى ھى۔

بیائے لاجواب ہو کر اس کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی بل سر جھکا گئی، ماریہ کے دل کو پچے ہوا، وہ اس کی دشن ہیں تھی، وہ اس کی خوثی کے لئے خوداس سے لڑر ای کھی تا کرزند کی مجر کا ہے سودا اس کے لئے خمارہ نہ بن جائے ، مگر اب جب اس نے فیصلہ کرلیا تھا تو وہ اسے اس طرح ا كيلا بھي مبيں چھوڑ عتى تھي ،اس لئے أي ناراضكي کوختم کرتی اس کی سمت بردهی اور ہاتھھ بردھا کر اے گئے ہے نگالیاءت بیااس کے ساتھ تلی جی منا(142) سنا (142)

W W

W

W

O

C

t

Ų

C

W

W

0

m

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

جہیں کہا، اب جب وہ نسی اور کی ہونے جارہی ہے تو صد بکڑ کر بیٹھ گئے ہو۔' انہوں نے اسے وفت کے گزرجانے کا احساس دلانا جا ہاتھا۔ ''جب کیسے بتا تاای، مجھےاحیاس ہی تب ہوا جسب وہ کسی اور کی ہورہی تھی۔''وہ ہمیشہ اینے دل کی ہر بات این ماں سے شیئر کیا کرتا تھا یمی وجد تھی آج بھی ان کے سامنے بیا سے محبت کا اعتراف اس نے بڑی آسانی سے کرلیا تھا۔ '' پیسب بہت مشکل ہے میٹا۔'' ''مگر ناممکن تونہیں ہے ای۔'' وہ نوراً بولا

W

W

W

C

m

'' جانتی ہوں مگر اس سے بہت ہی مشکلات بيدا بوعن بين رشتون مين درازي يرسكتي بين. انہوں نے اسے مشکلات کا حساس کرانا جا ہاتھا۔ "الله ہماری مدد کرے گاامی، آپ کوشش تو كرس-"إس نے امير مبيں چھوڑي تھي، راحيلہ بيكم چيپ بولئين ،انبيل سوچ مين دُوبا د مكيه كراسد جب كرك كمرك سي نظل كما تها-

پھر جسب انہول نے سد بات بیا کے والدین سے کی تو وہ خورسوچ میں برد مجنے ، ان کے لئے ہیہ الھی بات می کہان کی بیا اسد سے شادی کی صورت میں ہمیشہان کے یاس رہے گی ، مریا اب مرم کے نام کی انگوشی پہن چی تھی، وہ اس رشتے کو حتم مہیں کر سکتے تھے، اس رشتے کو حتم كرنے كا ان كے ماس كوئى جواز بھى توميس تھا، اسد نے کس موڑیر لا کرانہیں مشکل میں ڈال دیا تھا، عجیب مینش ز دہ ماحول نے انہیں اینے لپیٹ میں لے لیا تھا۔

ای مینش میں ایک اور رات گزر گئی، آج الميتسوال روز ه تفا، وه اي شش و پنج مين متلا تھے کہ عارفہ ہے کس طرح بات کریں، جب عارفہ ایک بار پھران کے پاس آئمہ اور اسد کے رہتے منا (145) شامير 2014

公公公 "ای مجھے آپ سے بات کرلی ہے۔ قرآن یاک کی تلاوت کرتی راحیلہ بیکم کے باس بیٹے کراس نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا جایا تھا، راحلہ بیکم نے اسے جواب دیے بنا یو کمی اقرار على سر بلا كرتلادت كوجاري ركها تها، جب وهلمل تلاوت كر چكى تو قرآن ياك كو چوم كر بندكرلى این کی طرف متوجه ہوتی بولیں \_ " إل اب كهوكيا كهنا جائة بو؟"

"مال میں بیا سے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔" لا ڈے سارے رنگ اس سے اس کے لفظوں میں الآآئے تھے۔

"بيكيا كهدرب بهوتم، جانة بهي بوبياك لني موجل ہے۔'' وہ از حد حیران دیکھانی دے

' جا فتا ہول۔''اس نے سر جھ کایا تھا۔ "اس کے باد جود بھی ایسا کہدرہے ہو؟" ''ای پلیز۔''اب کی باراس کا انداز اسرار ہے بھرا تھا ،راجیلہ بیکم فکر مندی ہوگئ۔

'یا گل ہوئے ہواسر؟ بیکون ساونت ہے الى ضد كرنے كا، بيا كارشتہ طے ہو چكا ہے كل راول اس كا تكاح موجانا بادر الجي کهدرير م عارف بھی آ کرتمہارے اور آئمہ کے رشتے کی الت كريك بي بي- "وه ا يكدم كانى يريثان ديكهاني

عِن اوراً ثمُه؟ "وه حد درجه حيران هوا تها\_ وديس آئمه سے برگز بھی شادی مبیں کروں

كونكه محبت في اس سفرى بيابى نبين خود ملى الله الكان جي صرف بياسي شادى كرنى بيان سافر بن چکاہوں۔" اپنی محبت کا اعتراف کر کا کا مدار حتی تھا، راحیلہ بیم نے پرسوچ نگاہوں

المنظمات شادی کرنی تھی تو پہلے سے کیوں

ہوں؟''اسے شدیدافسوس نے آ تھیرا تھا۔ "نیکلے تو ہمیں بھی آپ سے ہے،آپ کی وجہ سے جماری دوست ناحق اتنا کھ سمہ چی ہے۔"اس کا انداز شکایت سے پر تھا۔ "اس بات كا اندازه مين اب كرسكتا بهول. مگراتنا کھے ہونے سے پہلے ہی بیا مجھے بتا دی تو ممیں بیسب سہنانہ برانا ۔ اس باراس نے ایل اذیت کوبھی شامل کیا تھا۔ " واہ کیا کہنے آپ کے، وہ لاکی ہو کر خور

آپ سے کہی مگر آپ لڑ کے ہو کر محسوں میں کر كتير "اس نے ایک دم برامنایا تھا، اسد بنس دیا، مرتشكرة ميزا نداز ميناس كاشكر مدادا كرتابولا-" ایس مانی بیسب بنا کراپ نے مجھے س قدر خوٹی سے ممكنار كرديا ہے۔ 'وہ الجي مزید بھی کچھ کہدر ہاتھا مگر عاصمہ نے اس کی بات درمیان میں کاف دی۔

"ميرى آب سے درخواست ہے جو چھ اُل میں نے آپ کو بتایا اس کی خبر بیا کونیر ہو سکے درنہ ميري خرمبيل يوه وافعي مبيل حامق تصى بيا كو بجر يتا هيا ، وه صرف اتناها من هي كدييسب جان أر اسداس کے لئے کوئی سینڈ لے تا کہ بیا کواس کا ارهوری محبت ممل ہو کرمل جائے۔

" آپ فکر مت کریں،اییا چھاہیں ہوگا۔" اس في يقين دلانا حايا-ے۔ ین دلانا جاہا۔ ''اب آپ کیا کریں مے؟''این نے سوالیا جیے لگی تھیں۔

''اب جوکرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کے لئے بس آپ وعا کریں کہ وبیا ہی ہو جانگا ہوئے اس نے فورا کال ڈراپ کردی کیونکہ ایک اسٹانی کی طرف دیکھا تھا۔ وه مزيد ونت ضائع كرنانهيں حامتا تھا۔

ملے میں خود کوروک تہیں یا رہی ہوں۔''اس کے عجس کو برد ها دا دے رہی تھی۔ "جي آب كبيل من من ريا مون-"اس في بڑے حل سے کہا تھا۔

W

W

W

دوسری طرف عاصمہنے چند میں خاموش ره کر شاید خود کو پچھ کہنے کی ہمت جمع کی تھی،اس وقتی خاموتی کوتو ژنی بالآخر اس نے کہنا شروع

وراصل بات بہے کہ بیا اس رشتے سے خوش مہیں ہے اس رشتے کے لئے ہاں کرے وہ خود اینے ساتھ زبردی کر رہی ہے، میں جاتی ہوں وہ بھی خوش نہیں رہ سکے گی۔''اصل بات پر آنے سے سلے اس نے جیسے تمبید ہا ندھی تھی اسد نے اس کی بات کو درمیان میں ایک کیا۔ " آپاتے لفین سے بیسب سے کہائی ہیں اور بیااس رشتے سے خوش کیوں نہیں ہے؟'' وه دانعي اس كى بات كولبيس مجمأ تقا-

''کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔'' " كيا؟" إن لكا اس سننه مين كولَ علطي ہوئی ہے ای لئے اس نے دوبارہ تقدیق حابی

"میں چے کہرائ ہوں اور بیا کی آپ سے محبت کے گواہ ہم خود ہیں۔" بوری طرح بیا ک محبت کا یقین دلانی عاصمہ نے وہ سب پچھاس ے گوش گزار کر دما ، جو پچھ بچھلے دنوں بیااس کے لئے کر اور سہہ چکی تھی ، اسد کے ذہن میں تمام ا کررے واقعات فلم کے ٹریلر کی طرح چلنے تھے، بیا کاس سے بات کرنا ،اس کے کمرے میں آنا، اس کا فیورٹ کلر میبننا اور اس کے لئے جائے

"او ہمیرے خدا،سب کچھا تنا واضح ہونے کے باوجود بھی میں اس قدر انجان کیے رہ سکتا

یے چینی کو بڑھا دیا تھا۔ مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چک علیں میرے خدوخال مجھے ایے رنگ میں رنگ بعمر کیا ہوں مجر عميا ہوں وحشتوں کو برجا دیا جدائيول **ሲ** ሲ ሲ جاند ابحى تك ديكهائي نبيس ديا تها، چېرول یر دنی دنی خوش کئے بہت سے لوگ جا ندنظر آ خواہشوں کے اسے جاہتوں

W

W

W

C

جانے کی خبر کے منتظر بیٹھے تھے، عارفدان سے اس قدرخفا ہوئی کہ فورا ہی اینا سامان سمیٹ کر آئمہ اور مرم کے ہمراہ ان کے کھر کوچھوڑ کر چلی گئی تھی، با اور اسد اس سب صورتحال سے بے خبر اس بات سے بھی نا واقف تھے کہ بیاا در مکرم کارشتہ ختم ہوچکا ہے، ہرمال کی طرح این سال بھی بیا جاند و مکھنے کی جاہ میں کب سے الکی جھٹ یہ کھڑی تاروں بھرے آسان کو دیکھیے جار ہی تھی ، جبکہ اسد اہے کرے میں راحلہ بیم کا محظر تھا، اس کا ا تظار برصنے لگا تو وہ تھک کر ایزی چیئر پر بیٹھتا خود کونریش کرنے کی نیت سے مائیڈ تیبل سے مك الله كريوني ورق كرداني كرف لكا، جب

ایک صفح براس ک نظر جم سی گئی می خوشیں خوشیں جب ملیں مجھی فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو یں بہت دنوں سے اداس ہوں کوئی شام ادهار دو وہ ایک دم سیدها ہوا تھا، ہر ہرلفظ نے اس کے دلوں کے تاروں کو چھٹر کراس کی ادای اور

کسی سم کی کوئی امید دلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فین اسد سے خود بات کر لیتی ہول! اس نے ایک دم ہی فیصلہ کیا تھا۔ "اس كا كونى فائده تبين مو كاي" جواب راحیلہ بیکم نے ہی دیا تھا۔ عارفہ نے ایک دم اب مینی کران کی طرف د يكها نها، كهر فيعله كن أنداز مين كهتي الله كفرنا

> ''تو پھر بیا کی شادی بھی مرم کے ساتھ بیل ہو سکے گی۔'' اس کے انداز سے شدید ناراصلا جھلک رہی تھی، جبکہ وہ لوگ اس کے اس طربا ا جا تک پینترا بد کنے پر شدید جیران دیکھالی <sup>دے</sup> رہے تھے، وہ کہدر ہی تھی۔

ممنا (146) من (146) من (146)

خوامخواہ کی بحث بردھتی ہی جار ہی تھی جس کا كوئى فائده بھى ديكھائى تبيس دے رہا تھا، اصل بات درمیان میں تھی، ای کئے راحیلہ بیم نے مدا خلت کرتے ہوئے کہا۔ "اس نضول بحث كو جيموري-" ايخ مجازی خدا کونظروں ہی نظروں میں جیپ رہنے کا ا شارہ کر کے دہ عارفہ سے ناطب ہو تیں۔ ''عارفةتم نے آئمہ،اسد کے رہنے کی بات ک، ہم نے اسد کا جواب تم تک پہنچادیا ہے، اب جب وہ اس دشتے کے لئے تیار میں ہے تو ہم اس کے ساتھ زیردی نہیں کر سکتے ہیں۔" ''ووتو بچہہے بھابھی اسے کیا معلوم کیا سچ ب كيا غلط ، آب اس مجها غيل وه مجه جائے گا۔" ده برصورت ان سے اقر ارکر والیا جا ہی تھی۔ "آج کے بیج استے بھی بیج ہیں ہیں عارفہ جتنائم سمجھ رای ہو۔" راحیلہ بیکم اسد کے ا نکار کی وجہ ہے اچھی طرح وا تف تھیں وہ جانی تھیں اسد نے اگرا نکار کردیا ہے تو وہ سی صورت ا قرار نہیں کرے گا، یہی وجہ تھی انہوں نے عار فہ ک<sup>و</sup>

ایک دوسرے سے قطعی میل مہیں کھاتے، ان د دنوں کارشتہ بالکل بے جوڑ ہوگا۔'' " يركيسي بات كررب بين بهائي آب؟ شادی سے میلے الاگ کے مزاج کوکب و مکھا جاتا ہے، ابھی اس میں بچیزا ہے کوئی ذمہ داری اس پر مہیں ہے اس لئے لا ابالی فطرت اپنائے ہوئے ہ، شادی کی ذمیرداری سر پر بڑے گی تو محیک ہو جائے گا۔ ' بھائی کے اعتراض کواس نے کسی کنتی میں ہیں لیا تھا، ذرا توقف کے بعدوہ مزید

کے متعلق بات کرنے خود چلی آئی۔

انہوں نے کہا۔

حیسوڑ دی۔

W

W

W

ρ

0

m

" بھائی آپ نے اسدے بات کر ل؟"

· · میں نے تو نہیں البتہ تمہاری بھا بھی نے

"وہ آئمہ سے شادی نہیں کرنا جاہتا۔"

· ' کیوں؟'' اس کی پیشانی پر فورا سلونیس

"عارفہ میں بھی اولے برلے کے اس

"ویسے بھی جارے اسد اور آئمہ کے مزاج

مودار ہوئیں میں جو اس کی نا کواری کا واضح

رشتے کے حق میں ہیں ہوں ، مرم اور بیا ک شادی

تك بات رب تو تھيك ب\_" عرفان صديقي

نے اسے مہولت سے مجھاتے ہوئے مزید کہا۔

اس نے اس کے والد سے استفسار کیا تھا جس پر

اسدے بات کی ہے۔ ''انہوں نے بات ادھوری

"تو پھر کیا کہااس نے؟"

جواب راحيله بيكم نے ديا تھا۔

''اورادلے بدلے کی بھی خوب کھی آپ نے ، کیا میں کوئی غیر ہول جوآب لوگوں کو مجھے خطرے لاحق ہورہے ہیں؟ "اس کے انداز ہیں تيزي نمايال تھي۔

"میری آئمه کی خواہش تھی اس کی شادی اسد کے ساتھ ہو،اب جب اس کی خواہش بوری نہیں ہو سکے گی تو وہ دھی ہو کی اور میں ستہیں جا ہتی کہ وہ بیا <sub>ک</sub>ی صورت دیکھ کرایئے رجیکشن کو بادكر كے ہمشہ دھی ہوتی رہے۔"وہ جاتے سے میلے ایک بار پھر کہدر ہی تھی۔

" آپ لوگوں نے میری بٹی کور بجیک کیا میں خود بھی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔'' بیا اور مکرم کا رشتہ فتم کرتی خفاس وہ ممرے سے نکل

میرے سارے زنگ اتار دو کسی اور کو میرے حال سے غرض کوئی ہے نہ واسطہ وبان محمر میں بري اسے جاندنی میں گزار کوئی بات کرنی ہے جاند سے کسی شاخسار کی اوٹ میں رائے میں کیبیں عن اتار دو غزل کا ایک ایک لفظ اسے اپنے دل میں ار تامحسوں موا تھا جس نے اس کے رک ویے میں بے چیدیاں می مجر دی تھیں ، اس کے دل و د ماغ مين مسلسل شورسا بلند مور با تعاب حتہیں جب ملیں ملبھی فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو

منا (147) المستحديد 2014

میں بہت دلوں سے اداس ہوں

الچھی کتابیں بڑھنے کی عادت ابن انشاء اردوکی آخری کتاب خيارگندم ..... دنیا گول ہے .... آواره گردکی ڈائری ..... ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... طلتے ہوتو چین کو چلئے ..... 🌣 محرى گرى مجراسافر ..... الطانات ك استق کے اک کونے میں .... ياندنگر ..... رل رخی ..... نه ٦ = كيايرده ..... ٢ قُواعد اردو ..... اتقاب كام مير ڈ اکٹر سبر عبداللہ ------طيف نر .... طيف نزل ..... طيب اتبال .... لا بوراكيدي، چوك اردوبازار، لا، ور نون نيرز 7321690-7310797

W

W

W

"آب کوای سےمطلب؟" بیشانی بربل ال نے ایک بار پھر جرائی ہے اس ک "مطلب كوتم حجوزو، بيه بتاؤ جواكر مين ار البول مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو تم کیا کہوں کی؟' وہ جان ہو جھ کرا ہے ستار ہاتھا ادر وہ تھی کہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھائے جارہی تھی۔ " تو میں کہوں گی ہے کیمانداق ہے؟" "ادر اگر میں کہوں یہ مذاق مہیں حقیقت تے تو؟" وہ شاید سوال سوال تھیلنے کے موڈ میں تعابمر بياجهنجلائي. ربیا جمجھلا گئے۔ ''تو پھر میں کچھنہیں کہوں گی۔'' اس نے یداق جان کرمر جھ کا ،گرامد نے فوراً ہی اس کے ) و پر سیا۔ ''متم کیوں چھنیں کہوگی، اب حبہیں ہی تھ مب کھ کہناہ آخر کو محبت جو کرتی ہو بھے ہے۔" اس باردہ اس کے مقابل ہوا تھا۔ بيا كو بهت زور كالجمئط لكا تفاجين يوري التحصيل كھولے ہوى بے تقین سے اس کے چرے کی طرف و کھے کراس کے تاثرات کو جانبخے کی کوشش کی تھی۔ "اس قدر حیران کیوں ہو رہی ہو، کیا جموث بول رہا ہوں میں؟" او دیتے کہے میں سوال کرتا و ہ اسے شدید پریشانی کی نز رکر گیا تھا۔ وہ ہیں جانی تھی اسد کواس محبت کی خبر کیسے ہوئی؟ مراہے اس راز کے فاش ہوجانے براس کادل بوی زور سے دھڑ کا تھا۔ "مجھ سے بیاسب کیول چھیایا؟" بہت قریب کھڑا وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف

لوس کر جھے ہے ڈیا دہ خوشی بیا کو ہو گا۔ ' ہڑ گ معنی خیزی ہے کہتا وہ الجبیل وہں جیران ساح چوڑ كرتيز تيزندم المحاتااوير جلاآيا جهال بيايجمي تك عائد ك انظار من نظر جائع موع مى اس سے ذرا فاصلے بردک کراس نے قور سے اس کے اداس چرے کی طرف دیکھا تھا، جہال عم کے واللح تاثرات اسے شرمند کی سے دوجار کر مجے جب کمیں فرصیں میرے دل سے بوجھ اتار دو لیں بہت ولوں سے اداس ہوں کوئی شام ادهار دو اس کی ادای کی وجہ خود تھا اور اب اس کی ادای مجی اے خود ہی دور کرنا مجی ، وہ دیے پیروں ہے آگے بڑھا اور اس کے برابر میں آن کھڑا " با ....؟ " بڑے دھے سے اکار کراہے ا بی طرف متوجه کرنے کی کوشش کی مخی تھی وہ " آب يهال؟" وهاس وقت اسے سامنے

چونک کراس کی طرف بلنی تھی۔ و مکھ کر جیران ہوئی تھی۔

" كيون مين يهال نبين آسكا؟" النا سوال کر دیا گیا تھا، وہ کچھٹیں بول سکی تھی، دونوں کے درمیان ایک دم خاموش جھا کئی تھی، جسے اسد

"مم برسال جاند ديكھنے كى تمنا كيوں كرتى

'' کیونکہ جھے جا ند کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔'' اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر آسان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ "اور کیا کیا اچھا گتا ہے سہیں؟" بدی فرصت سے جانے کی جا ہ ہو کی تھی۔

منا (148) سنت بين 148)

شام ول پر بڑھتے بوجھ نے اسے مڈھال کر دیا ميرے دل ہے بوجھ اتار دو

اتو دہ ایک دم تھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، نجانے ما ہر کیا ہور ہا ہوگا ، عارفہ پھیھونے اس کے اٹکار پر کیا ری ایکٹ کیا ہو گا؟ بہت سے سوالوں کے درمیان گھرے اس نے بس کھے بل بی مزید ا تظار کیا تھا پھرصورتحال کا جائزہ لینے کے لئے اس نے خود باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس سے یملے وہ اسینے فیصلے پڑھمل کرتا ، راحیلہ بیلم اس کے کمرے میں داخل ہوئیں وہ بے تانی ہے ان کی "أى كيا موا؟" و ونوراً جان لين كاخوا بال

W

W

W

p

a

S

0

m

تھا، راحلہ بیلم نے ایک نظر اس کی پریشان صورت كود يكها فيحربتان لكيل\_ " تمهارے الكار كاس كر عارفداس قدرخفا

ہوئی کہ بیا اور مکرم کا رشتہ حتم کرتی فورا بجول سمیت یہاں سے چی کئیں۔"

"آپ چ کهدری میں ای؟" اتن آسانی ہے راستہ صاف ہو جانے پر اسے جیسے یقین ہی تہیں ہوا تھا۔.

. "كول -" راحيله بتيم ذراس ملول ديكها كي

دے رہی تھیں۔ ''اوہ تھینکس گاڈ۔'' ممبری سانس بھر کر خدا كاشكرادا كرتااس سےاس كے چرے يرخوتى کے بھی رنگ ہوے نمایاں تھے، جنہیں راحیکہ بیکم نے محسوں کرکے کہا تھا۔ ''ابنی خوشی ملنے پراتنے خوش ہو جواگر بیا کو

اس سب سے دکھ ہوا تو؟"

'' پیاری ماں! ایسامکن بی نہیں ہے اس خبر

در بھے ہے ہے اب اس طرح ک

باللس كول كررب بين؟"اس كالهجداجين سے

دوئے کے پلوگو پکڑ کردوکا گیا تھا۔ وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ فکر ہو دیر سویر کی بڑی مختصری بیدات ہے اسے جا ندنی میں گزار دو بڑے خوبصورت انداز میں اس نے شعر سنا کراسے جیسے دک جانے کی درخواست کی تھی۔ ''کوئی تمہارا انتظار نہیں کررہا ہوگا سب کو بتا

W

W

W

Ų

C

لال ہوئی ہی۔ ''اسد پلیز ۔''اس کا انداز پہنی تھا۔ ''میرے سوال کا جواب دے دو، پھر چکی جانا۔''وہ ہنوز بصند تھا۔

ہے تم یہاں میرے ساتھ ہو۔''اس کے لفظوں

میں کچھ تھیا جسے محسوس کر کے وہ ایک دم شرم سے

اس نے درا دیر کورک کر اس کی طرف " دیکھا پھر ہار مانتے ہوئے آ ہستہ سے نظر جھکا کر بولی۔

" إلى كرول كي -" الجمي كي ادهورا بن سا

''کیا؟''اس نے دوبارہ سوال کر دیا۔ ''آپ سے شادی۔'' وہ کہہ کرری تھی، 'بنا اس کی طرف دیکھے وہ تیزی سے سیر ھیوں کی طرف بڑھی تھی جب چینے سے اسدنے خوشی سے کھرے لیج میں کہا تھا۔ ''اچھا سنوعید مبارک۔''

"آپ کو بھی مبارک" ای تیز رفاری سے کہتی دہ سیر صیال اثر کی تھی، اب عید کی تیاری اب عید کی تیاری اب عید کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اسے بہلے دہ فدا کاشکر تیاریاں بھی کرنا تھی جس نے اس عید پر آئیس محبت کا تخد دے کرنا رسائی کی اذبیت سے نکال کر مکمل کردیا تھا۔

\*\*\*

ین کوئی اعتراض جیس تھا۔ '' بوی تنصیل کے اس کا دل صاف کرتے ہوئے آخر میں شرارت سے کہا۔

''اب میں بہریں کہوں گا کہ جھےتم جیسی اوکیاں پہند ہیں کیونکہ میں صرف تم کو پہند کرتا ہوں۔''اسد کے انداز میں جذبوں کی لوقعی اس کا دل خود بخو دامیان لے آیا تھا، غلط ہی کے بادل کب کے چھٹ چکے تھے، محبت کی بارش کی مجوار کن من کی طرح ان کے دلوں پر برسے گئی تھی۔ کن من کی طرح ان کے دلوں پر برسے گئی تھی۔ دلوں کی۔''اس نے منہ باکراطلاع بم پہنچائی تھی۔

" و با المراح و با المول تم جاب كرو؟ وه مرف تجرب كى خاطر كرنے كو كهد ديا تھا در نديس المورا المروالي آ و كو تم كى سك سے تيار ملونا كر ميرى دن بحرى تحكا مار كا مرحى و المرجى كا مار كا مرحى كا مار كا ميرى و المرجى كا مار كا كا المر كا باتھ بول كا روائي عروق برحى و المرجى كا المر نے باتھ بول كا الله بولى تحى ، بيا كى المراك كے جرب كي مدا بلند ہوئى تحى ، بيا كى المرك المرك تحى ، بيا كى المرك و المرك و المرك تحى ، بيا كى المرك و المرك و المرك تحى ، بيا كى المرك و المرك

''تم نے بتایا نہیں مجھ سے شادی کروگی؟'' اس کی رضا مندی جانے کے باوجود وہ اس کے منہ سے اقرار سننا جا بتا تھا، مگر وہ نظر بچا کر واپسی کے لئے پلی تھی۔

''میں کب ہے اوپر ہوں امی میرا انظار کر رسی ہوں گی میں اب جاتی ہوں۔'' ''منٹ کے جیشن ایسی اس کا اس

"اونہر" ہوا کے جوش پر اڑتے اس کے میں ان اور کا دور ان میں ان کے دور ان میں ان اور کا دور ان میں ان اور کا دور ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان میں

"میرا معیار؟" اس بار جیران ہونے کی باری اسدی تھی۔ باری اسدی تھی۔ "اچھا کیا ہے میرا معیار؟" بوی جیرا کی

سے سوال کیا گیا تھا، وہ کہ رہی تھی۔
''آپ کو الی کڑکیاں پند ہیں جو ماڈرن
ہو جاب کرتی ہو، بیں ان بیں سے آیک بھی خو بی
نہیں رضی ہوں نہ تو بچھے ماڈرن ہونا پہند ہے اور
نہ ہی بیل جاب کرنا چاہتی ہوں۔''اس نے اپنی
پند نا پند سے اسے واقفیت دینا چاہی تھی، جے
سن کروہ بڑی زور سے ہنا تھا۔

دومتم سے بیرسب کس نے کہد دیا؟" اس نے بشکل اپنی السی کوروکا تھا۔

" مجھے خود ہے بتا ہے سب۔ " اس کی ہنی اسے نا گوارگز ری تھی۔

''او پاگل لڑی ایسا کچر بھی نہیں ہے۔''اس نے اس کی غلط بھی دور کرنا جاتی تھی۔

"الیائی ہے جبی تو آپ ہر دفت آئمہ کو ایس ہر دفت آئمہ کو ایمیت دسیتہ تھے اور دواس دن جب این ٹی الیس کا نمیٹ تھا تب ہی الیس کا نمیٹ تھا تب ہی الیس کے قریب گئے تھے۔" بری معصومیت کے ساتھاس نے اپنی شکایت کو واضح معصومیت کے ساتھاس نے اپنی شکایت کو واضح کیا تھا، اسد خیران بی تو رہ گیا کس قدر غلافہ یاں کے دل بیس۔

''بیا! میں نے آئمہ کواہمیت صرف اس لئے دی کیونکہ وہ ہماری مہمان تھی، اس کے جلیے پر یا اس پر میں نے بھی اس لئے اعتراض نہیل کیا کیونکہ جھے اس سے کوئی واسط نہیں رکھنا تھا پھر میں اس بر کس بناء ہر روک ٹوک کرنا؟''اس کی غلط نہی دور کرنا وہ مزید کہ رہا تھا۔

یا تھا۔ تے ہیں کیونکہ دہ ہارے ہیری ڈیما ڈھی، اس کی طرف ان کی سے میں اس لئے بوصا کیونکہ اے اپنی میکر دسیے 150) اسٹنٹ سیسٹ 2014

پرها-"خواننا جا ہوگی تو پتا بھی لگ جائے گا ہیں کیوں الی با بین کررہا ہوں۔" وہ ہنوز مسم تھا، مگروہ تپ گئی۔

W

W

W

p

O

m

'' بھے کھ نہیں جانتا ہے۔'' انتہائی تپ کر اسے جواب سے نوازتے وہ اس سے دور ہوتی واپس کے لئے بلٹی تھی، جب اس نے پیچھے سے ایک بار پھرسوال کیا تھا۔

'' ریجی میں جاننا کہ عارفہ چیمو نے تہمارا ادر مرم کارشتہ ختم کر دیا ہے۔'' اس کے بردھتے قدموں کوایک قدم پر یک گلے تنے، اسے رکتے د کھی کرامدایک بار پھراس کے قریب چلا آیا، وہ جیرت زدہ می اس کی طرف د مکھ رہی تھی۔

"اس قدر حرت سے جھے مت دیکھو ہی حقیقت ہے کہ مرم اور تمہارارشتہ تم ہو چکا ہے اور الب تم میری ہو۔ " وہ خوش تفا اور خوش اس کے انداز سے تمایاں ہورہی تھی، جرت کے مسلسل انداز سے تمایاں ہورہی تھی، جرت کے مسلسل کی دالے جھے سلب کرلی تھی، جبھی وہ کچھ بول ہی نہ پارہی تھی ، اسداس کی کیفیت کو خوب بجھ رہا تھا اس لئے اسے مزید ملک کرنے ہواتی کا ارادہ ترک کرنا ہوا اس کا اتھ پکڑ کر یا رہا تھا۔ پیار سے بولا تھا۔

" کیاتم مجھ سے شادی کروگی بیا؟" وہ اس محبت کا مان بخش رہاتھا، جبکہ وہ چپ ہی رہی معی۔

''نتاؤ۔' ایک بار پھراستفسار کیا گیا تھا۔
اس کے لفظوں کا اثر تھا یا شاید اس کے جذبوں نے اسے بھین بخشا تھا وہ آہتہ آہتہ چیرت کے جنکوں سے باہرنگل رہی تھی،جی اس باراس نے منجل کرالٹا ای سے سوال کر دیا تھا۔
باراس نے منجل کرالٹا ای سے سوال کر دیا تھا۔
'' آپ جھے سے شادی کیے کر کتے ہیں اسد؟ میں آپ کے معیار پر پورانیس از سکتے ہیں اسد؟ میں آپ کے معیار پر پورانیس از سکتی۔''

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS





آخرى قسط

W

W

W

0

m

معین پہلی مرتبہ ہر چیز کود کیسے ہیں، ہاں اس کے
لئے ہر چیزئی ہی تھی، کیونکہ اسید کا ساتھ نیا تھا، ہر
چیز خوبصورت تھی، ہر چیزئی تھی۔
اس نے سارے کھر کی سیٹنگ اور
و کیوریشن چینے کی تھی، ایک ایک چیز اپنی من مرضی
اور دلی خواہش کے مطابق کی تھی، اسید نے اس
کے کمی فیصلے میں مداخلت نہ کی تھی، وہ جاہتا تھادہ
ہر چیز پر حق جیائے جھوں کرے اور خوش رہے،
ہر چیز پر حق جیائے جھوں کرے اور خوش رہے،

مجھے موت دے کہ حیات دے میرے ہے ہنر میرا ساتھ دے میرے رخجاول کے جہاب میں میرے رات دے کوئی ایک نیند کی رات دے کوئی ایسا اسم عظیم ہو کوئی ایسا اسم عظیم ہو مجھے تیرے دکھ سے نجات دے دیا میں اس کے لیول پہ آئی تھیں، وہ گھر میں اس کے لیول پہ آئی تھیں، وہ گھر میں اور کھر میں اس کے لیول پہ آئی تھیں، وہ گھر میں اس نے والے میں ہیں جو الے میں اس کے لیول پہ آئی تھیں، وہ گھر میں آئے والے میں ہیں جو الے میں اس کے لیول پہ آئی تھیں، وہ گھر میں آئے والے میں اس کے لیول پہ آئی تھیں، وہ گھر میں آئے والے میں اس کے لیول پہ آئی تھیں، وہ گھر میں آئے والے میں اس کے لیول پہ آئی تھیں ہوں جائے تھی جیسے نے گھر میں آئے والے میں اس کے لیول پہ آئی تھیں ہوں جائے تھی جیسے نے گھر میں آئے والے میں اس کے لیول پہ آئی تھیں ہوں جائے تھی جیسے نے گھر میں آئے والے ا

### ناولىط

اس یات سے قطع نظر کداس کی اپنی مرضی ادر پند
کیاتھی وہ صرف اس کی ادلیت دے رہاتھا۔
اس کے اسٹیجر کھل چکے تھے اور چہرے ا زخم تقریبا ٹھیک ہو چکا تھا ،البتہ ٹا نگ کے ذخم میں
کچھ دن مزید لگتے تھے ،ہاتھ کا پلستر بھی کھل چکا تھا مگر ڈاکٹرز نے ابھی اسے کسی بھاری چیز کو اٹھانے سے منع کیا تھا، ورنہ اس کا جوڑ پھر سے
ملنے کا خدشہ تھا۔
ملنے کا خدشہ تھا۔

مرینہ خانم ابھی بھی ان کے پاس ہی تھیں جبکہ تیمور کو اپنے برنس کی وجہ سے واپس اسلام آباد جانا بڑا تھا۔

اس نے گھڑی پہنگاہ دوڑائی، ساڑھے دل اس نے گھڑی پہنگاہ دوڑائی، ساڑھے دل ہورے تھے، پھراس نے موبائل کی اسکرین ٹل موجوداس ڈرانٹ کو دوبارہ پڑھا جس میں ڈاکٹر حیدر کا ایڈرلیس تھا اور پھرسا منے موجود بنگلے کو، دو



W

W

W

سیں کیا۔ 'وہ تڑپ کر بولا تھا۔ ''مگرتم نے جیوٹ تو بولے ہیں۔'' وہ روئے ہوئے کہرئی تھی۔ ''اس کے سواکوئی چارہ سیں تھا۔'' وہ شکت دل ساتھا۔ ''کیوں؟ کیوں چارہ سیں تھا، الی کیا

یوں؟ کیوں چارہ ہیں تھا، ایک کیا مجوری تھی؟"اس نے احتیاجاً پوچھا تھا۔ "میں جیسا ایج تمہارے سامنے اپنا واضح

یں جیسا آن مہارے ساتھے اپنا وار کر چکا تھا، اس کے بعد کیسے کیج بولایا۔'' وہ بے س تھا۔

بس تفا۔ "اور تنہیں یہ تھا کہ جھے بھی بچ پتانہیں چلے گا۔"اس کالبجہ اس بار شک تھا۔

دونہیں میں نے الیا نہیں جایا تھا۔" وہی۔ کرورسادفاع۔

" كيول نوفل؟ كي بناد ما آج كيول كميا بم في ايسا؟ وه نيكرو مونے كا كيم كيوں كھيلا، كيا وجه محمى، بنا دُنا؟" وه وجه جانے يرمصر كي ..

"میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔" وہ جوال کر بولا تھا، ستارا اس بار خاموش سے اسے دیکھتی

"جب شادی سے پہلے ہم ملے تھے تو تم نے مجھ سے بیرساری بات اطلوائی تھی؟ ہے تا، تم کتنا اپنے ہو کے نا جھ پر، بیر جانے کے بعد کر ستارا ماہم ابھی بھی نوفل مدیق پہمرتی ہے؟ تمہیں گتی فوثی ہوئی ہوگی نا؟"

''بولوناں نوفل،تم نے سوچا تو ہوگانا کہ بیہ کس قدر پاگل ہے کہ انجی تک بن دیکھے میر ہے عشق میں پاگل ہوئی مجررتی ہے ۔۔۔۔۔ ہے تا؟'' وہ روتے ہوئے اپنانداق اڑار ہی تھی۔ ''بس کر دو تارا، خدا کے لئے بس کر دو۔''

من سردوں اور کا سردوں ہوا ہے ہے ہی سردو۔ اوفل نے تڑپ کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ آسو تقبرے ہوئے تھے، وہ وہاں سے ال بین سکا، اسے ہمیشہ ستارا کے آسو تکلیف دیتے تھے، ان آسووں کے ذمہ دار ہر مخف کو وہ تم کر دینا چاہتا تھا، مگر وائے قسمت کہ آج وہ خود ان آسووں کا دین دارتھا، اس کے اندر پچھتاوئے آگ کی مائندگر نے گئے، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنگوں یہ ہاتھ رکھا، شبنم کی مائندا چلے موتی اس کی تھیلی پیا تھے ہو مجے، ستارا وہاں سے آئی اور نیچے زبین بیاس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور نیچے زبین بیاس کے ساتھ بیٹھ گئی۔

''''نتاراا''''نوفل نے اس کو پکارا،اس نے سر اٹھا کرنوفل کودیکھا۔

' وجمہیں مجھ پریفین ہے ٹا؟''اس کی آواز میں مان ٹوشنے کا خوف بنیاں تھا۔

ستارا جواب دیے کی بجائے بہت دہر تک اس کا چرو دیکھتی رہی، اس کے بین فتش ہوے حکیمے اور خوبصورت تھے اور اس کے سنہری ماکل محورے بال بھرے بھرے سے تھے۔ '' مجھانی مار ہے کالیقین، سرڈ فاری تم

"ان نے جوش سے اس کے ہاتھ بکڑتے ہوئے کما۔

"اورتم جوبھی میرے گئے کرو، وہ غلط کیے ہوئے ہو اور تم جو بھی میرے گئے کرو، وہ غلط کیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں کیے مان لوں کہ تم غلط ہو جیس کیا نا، تو میں کیے مان لوں کہ تم غلط ہو جیس نوفل تم ہول میے ۔ "وہ سسکیاں میں جیسے کوئی تیر ساکھا کے دل میں جیسے کوئی تیر ساکھا کے دل میں جیسے کوئی تیر ساکھا ۔ کھب گیا۔

' دخہیں تارا! میراخدا گواہ ہے میں نے کچھ غلطہیں کیا، میں نے توعدت میں تمہاراسامنا بھی سی ایرس پی کی جا تھا، اس نے گاڑی کا ہاران دیا، چوکیدار تیزی سے متوجہ ہوا تھا، پھر اس کی طرف آگیا، اس نے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچ کیا اور اس سے حیدر کے متعلق دریافت کیا تھا، پھر اسے اسے آئے کا بتایا، چوکیدار سر ہلا کر آگے بردھ گیا، کچھ در بعد گیٹ کھول دیا گیا، وہ کارا غرافیر لیتا گیا، ڈرائنگ روم تک اس کی رہنمائی کر دی گئی۔

W

W

W

m

وہ صوفہ پر بیٹھنے کی بجائے اضطرابی انداز میں ادھر اُدھر چگر کائے لگا، کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر حیدر کی جھلک نظر آئی جن کے چہرے بیچرانی شبت تھی۔

'' خمریت ہے شاہ بخت! آپ اس وقت یہاں؟ کمیابات ہے؟'' شاہ نے اسے یوں دیکھا جیسے کوئی اپنی آخری امید کودیکھا ہے۔

''تم ناراض ہو تارا؟'' ٹوفل ہو کہ پیل فون کو ایک طرف بھینک چکا تھا، پھر سے بڑے درد کے عالم میں اس سے سوال کرنے لگا تھا۔

ستارا کی آنگھیں اس پرنگ کمیں، وہ براے برے حالوں میں اس کے سامنے موجود تھا، لہجہ التجائیہ، انداز میں بے پناہ عاجزی اور زمین پ بیضادہ جیسے اپنے ہرجھوٹ پرشرمندہ تھا۔

''بس کرو نوش انھ جاؤیہاں ہے۔'' ستارا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں یہ رکھتے ہوئے کھاس انداز میں کہاتھا کہ وہ تھٹک گیا۔

'''تم ابنی ناراضی ختم نہیں کروگی۔'' وہ ایوی کے غبار میں لیٹااسے دیکھ رہا تھا۔ ''میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مجھی بھی

2014<u>) سند</u> (154) مندا

'' بورک کے بیس بولا تھا، پھر اس نے سکتی ہوئی تارا کو باز دوں بیس سمیٹ کر بہت محبت سے اس تارا کو باز دوں بیس سمیٹ کر بہت محبت سے اس کے گال معاف کیے تھے، پھر اس کی آنکھوں کو چوبا، پھراسے سینے سے لگا نیا، وہ اس کے سینے پہ مردھرے دھیرے دھیرے سکتی رہی۔ مردھرے دھیرے دھیرے سکتی رہی۔ کے بالوں پہلب رکھے ہوئے بہت عجیب سے لیج بیس کہ در ہا تھا۔ لیج بیس کہ در ہا تھا۔

W

W

W

Ų

C

سب وہاں ہے جا ہے ہے تھے، بس وہ الیلی رہ گئی تھی وہاں، یا پھر بیڈ پر جمعری اس کی چزیں، اس کا بار فی ڈول والا کی چین، اس کی گلر قل پنیسلیس اور اس کی پنک ڈائری میں جس کے ٹائش کوریہ سلوراور فیروزی رنگ کی بار فی بی تھی اوراس کے تمرے میں پھیلی بازگشت۔ اوراس کے تمرے میں پھیلی بازگشت۔

کے لئے ہاں کردی ہے۔'' بیہ بازگشت اس کی ہار کی بازگشت تھی ، بیاس بات کا ثبوت تھی کہ اب اس کی آئندہ زندگی بخت کی غلای کرتے کزرے گی۔

وہ جس قدراس کی خالف تھی اور اب تک جشی الرائیاں وہ دونوں لڑ بچے ہتے، ایسا کیے مکن تھا کہ بجنت بھولے گا اور منہیں بھولے گا اور منہیں اسے بھولے گا اور منہیں اسے بھولے گا اور کا آغاز ہونے والا تھا، جس سے بورا گھر لطف اندوز ہوئے والا تھا، اب تک کے کے ملے تماش کے اوران کے جھکڑ رہونے اوران کے جھکڑ رہونے اوران کے جھکڑ رہونے اوران کے جھکڑ رہونے ایک ٹریلر تھے، اصل قلم تو اب شروع ہونے والی تھی، اسے بے تحاش خوف آرہا تھا۔

گھر میں اس کی اہمیت کیا تھی؟ وہ آگاہ تھی بہت اچھے ہے، تو اب وہ کیا کرے، جوسلوک

حدرے بات کاتھی۔

"الادر كهناعلينه تم ال كمر كا Neglected child ہواورشاہ بخت موسف وافد ، اس کے الممهين بزے سلقے اور طریقے سے چلنا بڑے گا، تم میری بات دھیان سے سنو، تمبر ایک تم ہالکل بھول جاؤ کہ شاہ بخت کا شادی ہے پیلے مجھی تم سے کوئی جھکڑا ہوا تھا، تمہیں اس کے ساتھ یوں نی ہو کرنا ہے جیسے ایک نارل شادی شده جوڑا کرتا ہے، تمبر دوشاہ بخت بذات خود ایک برامحف ہیں ہے، اگرتم اس کے ساتھ فیک رہو کی تم اسے بھی رہٹا پڑے گا اگر دہ واقعی اینے روے میں تاہے کہا ہے تم سے محبت ہے ، تو پھر وہ تمہارے ساتھ بھی غلط ہیں کرے گا، تمبر تین ، سب سے ضروری بات اس کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں تھر میں تمہاری حیثیت يكسر بدل جائے كى اور أكرتم واقعى ذبين موتو يقية تم اپنی اس اہمیت کومین میں رکھنا جا ہو کی اور اس کے گئے ضروری ہے کہتم شاہ بخت کے ساتھ

W

W

W

S

O

C

S

t

Ų

C

0

"علینہ! میں آیک سائیکا فرسٹ ہوں،
میرے نزدیک تمہارا پراہم بہت Petty میں انتا ہوں۔
میرے نزدیک تمہارا پراہم بہت issues میں آتا ہے، صرف تمہیں اپنا روبہ اور مراح بخت کے ساتھ بدلنا پڑے گا، پھر دیکنا سب چھ تنی جلدی بدلنا ہے۔ وہ اپنے مخصوص مرہم رکھنے والے انداز میں بولنا اس کے دماغ مرح بہت آسان تی ،سیدی کی گرد جہاڑ رہا تھا، بات بہت آسان تی ،سیدی بسیدی بات اسے گھر والوں میں سے کوئی سمجھا تا تو وہ بھی بات اسے گھر والوں میں سے کوئی سمجھا تا تو وہ بھی سمجھ نہ باتی ،شاید بید مسئلہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہوت ہی مور سیدی کی بات بھی ہم جہنیں بہت وفعہ سیدی کی بات بھی ہم جہنیں مور کے بیٹھ بچے ہوتے ہیں۔
آئی کیونکہ کہنے والے کو ہم اپنا دشن عظیم تصور کے بیٹھ بچے ہوتے ہیں۔

سکی، اس کی آتھوں میں درد سے بانی اکٹھا ہور ہا تھا، اس نے پولنا چاہا، اس کے لفظ اسکنے، پھررکے اور آخر کارا دا ہو گئے۔ "مال۔"

یہ جانے بغیر کہ کسی کا دل اس کی''ہاں'' سے بہت نیچ کسی پاتال میں جاگرا تھااوراسے تو گرے ہی رہنا تھا۔

"وری گذرتو بس تم بیراقر ارکر لوخود کے مائے۔"اس نے ہڑے تارل اشداز میں کہا تھا۔
"اس سے کیا ہوگا حیدر؟" وہ بہتی آ تھول کے ساتھ بدفت بول پائی تھی۔

"اس سے مہوگا کہ تم دوہرے موسموں سے نکل آؤگی، تمہارے سامنے ایک واضح ایک واضح ایک اس نے اطمینان سے کہا۔

''کیماٹارگٹ؟''اس نے چونک کر کہا۔ ''اب میری بات نتی جاؤ۔''اس نے حکیمہ انداز میں کہالوعلینہ نے مرحم کی''بول'' کی تھی۔ اس کے بعد کا پلان حیدر نے اسے جاک آؤٹ کر کے بادتھا، اس نے علینہ کو کسی بھی تشم کی مداخلت سے تنی ہے منع کردیا تھا۔

'' دیکھوعلیند! حالات جس کی پہ ہیں، میں اسی چاہتا کہتم اپنے لئے مزید مشکلات پیدا کر اور اگر است حالات پیدا کر اور اگر ابت می کالفت کی تو بہتمهارے لئے مزید نقصان دہ ہوگا، ویسے بھی اب اس کا اب کوئی فائد وہمیں ہوگا، یہ اپنی انسلٹ کروانے والی بات ہوگا، یہ اپنی انسلٹ کروانے والی بات ہوگا۔''

''تو پھر میں کیا کروں؟'' ''تم کسی بھی شم کی تیاری میں حصہ مت او، گریہ بھی شو کروانے کی ضرورت نہیں کہتم خوش ''میں ہو۔'' اس نے کہا تو علینہ نے اس کی بات ''جھتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ ''کاح سے ایک دن پہلے اس نے پھر سے نکاح سے ایک دن پہلے اس نے پھر سے اور پھراسے آیک کونے سے ایک کارڈ مل گیا تھا۔
اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنی
وحشت چھلکائی آئکھوں کورگڑ ااور دہ کارڈ اٹھا کر
باہرآ گیا۔

ببر گرتی بردتی ده لا دُرخ میں رکھے لینڈ لائن کے سیٹ تک پیچی ادر پھر ادھراُدھر دیکھا، لا وُرخ خالی تھا، اس نے زمین پہ بیٹھ کر سیٹ اپنی طرف کھسیٹا ادر تیزی سے ایک تمبر ملانے گئی۔ دو ڈاکٹر حیدرعباس کانمبرتھا،

پچھ در بعد وہ لائن پہتھا، روتے ہوئے، سکتے ہوئے اس نے ساری ''داستان م'' اسے سنادی تھی، دوسری طرف کانی مجری خاموثی تھی۔ بہت دمیر بعد اس نے ایک بدلی ہوئی سرد ادر عجیب سی آواز میں کہا تھا۔

'' کیا مطلب، نیں نے کون ساحھوٹ بولا ہے؟''

"م الجمي طرح جانتي ہو\_"
دونہيں ميں نہيں جانتي ،تم بتاؤ مجھے\_" وہ مجرك الله ي ميں۔

'' جھے ایک کی بناؤگ'' اس نے بدستور خھنڈے کیچ میں کہا تھا۔ ''رجہ''

" من شاہ بخت سے مجت کرتی ہو؟" جیدر کا سوال اتنا اچا تک اور مجر پور حملہ تھا کہ چند لمجے خاموش رہ گئی، مگر مجر بیہ خاموشی بڑھتی گئی، اتن زیادہ کہ حیدر کواسے پکارٹا پڑا تھا۔ دیم نے داخر نے اخر نے سے میں میں میں میں میں ہوں کا

"مم نے سامیں نے پچھ پوچھا تھا؟" وہ کہدر ہاتھا۔

علینہ کے لفظ کو نگے ہوگئے تھے، وہ بول نہ

اس نے بخت کے ساتھ روا رکھا تھا، وہ بڑے
اتھے سے جانتی تھی، اب یقیناً بخت اس کا یہ
سلوک ڈیل کرکے واپس کرتا، اس نے جتنا بخت
کوخوار کروایا تھا، وہ اس سے دل بھر کر بدلے
نکال سکتا تھا بلکہ یقیناً وہ ہرممکن طریقے سے اسے
ہرٹ کرتا۔

W

W

W

ρ

m

ہرت رہے۔ بہتی سے علینہ کی آنکھیں جل رہی تھیں، وہ کس سے بیسب شیئر کر ہے؟ وہ بیں جانتی تھی۔ مگر ایک بات تو کنفرم تھی کہ اس کا اس گھر میں کم از کم کوئی جمد پر دہیں تھا۔

ہات پہلیں تھی کہ وہ اس کے رخمن تھے بلکہ وہ سب اس کے بلاوجہ کے اٹکار سے تنگ تھے، ان کو میں بھی بیں آتی تھی کہ آخر علینہ شکر ادا کیوں مہیں کرتی تھی؟ یہ

علینہ آگاہ تھی معمولی سی ملنے والی اہمیت اور تظر اندادی نے مل کر اس کے جو اندر حماس محترى بيدا كيا تفااس مين اب زبردي كي بير شادی اس کی چیتیت کو کہاں لے جانے والی می وہ بخولی آگاہ تھی، کھر والوں کے بے زاری اور اس مسئلے سے جلد از جلد جان چھوٹ جانے کی خواہش ان کے لئے بڑی اہم تھی، دوبری طرف منه کھولے بیسوال کہ شاہ بخت جبیبا محص جوہر عام اسے یوں چینے کرکے گیا تھا ادر اس کا طیش اورغصه، وه نسي طورات اتني آساني سے ندمعان کرتا، وه برطرف ذبن دوڑا رہی تھی تگر بیرمسئلہ تو تارعنكيوت كى مانندائ جكر كربينه كيا تفااوروه كوئى حل كوئى روزن فرار كالهيس ڈھونٹه يارى تھى، مجراس مسكے سے نكلنے كا طريقه كيے سوجديا تا اے، وہ کچھ دیر بعدائے سے سے آتی اور اٹھ کر بالكول كي طرح ايني وارد روب سے سامان تكال كر مينظنے كلى، كيڑے، جوتے، كيابين، دراز، جیواری سب چھ کمرے کے فرش پر بھرتا چاا گیا

منا (156) ستمبر 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM GNUNE WHRARA

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

من آ کر شاید منانی می تو از دی " ده مظلومیت سے بتار ہا تھا، حمالے ساختہ ہس بردی۔ " پھر آپ نے کیا کیا؟ بھاک کرفقیر سے والث يهين ليما تها؟ "حبانے جيےمشوره ديا۔ ارے میں چھوڑ ہے ان باتوں کو،سنینے کے کیا ہوا۔ ' اس نے ڈرا مائی انداز میں کہا۔ "كياموا؟" حمان بيوجمار " آج صبح و ونقير پھر ہے مجھے ل گيا۔" "نو پھرآپ نے اسے پکر کرنگانی میں نادو عارب وه تورات بولى ، وه بس يزار 'وه بے جاره رور ہاتھا، ش نے کہایار آج المرے یاس والت میں ہے، اجھی نیامیس لیا، تو ور مندہ سامعانی ما فکنے لگا، ہاتھ جوڑ کے بولا۔''

'صاحب مجھے معاف کر دو میرا حجوثا بجہ المنال من داخل ہے، مجھے پیمیوں کی ضرورت ك اوراس كے علاج كے لئے يسي بيس تھے،اى فوری کی وجہ سے میں بیاتر کت کرنے م مجور ہو ا بیں نے اس میں ہے جس ابنی ضرورت کے 

مجھے دکھ اور انسوس تو بہت تھا پھر میں نے مع بجھاور سے دیئے کہ کام آئن کے اور ساتھ و الماكداكر الرسي بهي چن كي فيردرت موتو منه سے اردد اضروری میں بر محص مہیں معاف کردے وكوني اور ہوتا تو تمہيں جيل ججوا ديتا۔ او اس فے آھے سے ایسا جواب دیا کہ میں

انصاحب! غري بدبودار موني بيهي تو أتاه الل ملك كواى لئة مجمه بنما نهيل كيونكه اس

ش موجود كن ، كمره خالي تفا، وْأكْثرْ كَا كُونِي نام و نشان نبیس تھااوراسیدا سے ضروری کام کا کہدر جا چکا تھا، وہ ہے بس می إدھراُ دھر دیکھرہی تھی، جب یکدم کرے کا دروازہ کھلا اور ایک یک اور ہنڈسم سامرداندرآ گیا ،اس نے بے ساختہ مڑ کر

" آب بھی ڈاکٹر سے ملنے آئے ہیں؟" حا نے یوچھا، پھر بےساختہ بولتی چلی گئے۔ 'عجیب ڈاکٹر ہے ،مریقن کو بٹھا کر غائب ہو گیا ہے، بھلا ایسے بھی کرتا ہے کوئی ؟ ' اس نے سر محصنکتے ہوئے اے دیکھا، وہ بھی ایک کری چھوڑ

" مي كما آب، عبب لوك بن آج كل کے ٹائم کی کوئی ماہندی میں۔" وہ تاسف سے

''ادر کیا، غیر ذمہ داری کی انتہاہے۔'' ال نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔

"غير ذمه داري كى بات چھوڑ ئے آپ آپ کو بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا؟ کل جب کھ سے لکا تو رائے میں ایک بوڑھا فقیر رہتے میں طاء من نے اسے چھرویے ویے کے والث تكالاتو وہ انتہائی جرأت سے ميرے ہاتھ ہے والث چھین کر لے گیا، میں اتنا جیران تھا کہ می کھی کر بھی نہ سکا سوائے اس کا مندد میکھنے کے اور وہ میرادالث چھن کے بیرجاوہ جا۔ ''اوہو، پرتو بہت براہوا۔''

"ارے اچھا براحچوڑ ہے، والث كاكبا ے نیا آجا تا اور کریٹرٹ کارڈ زیندہ فریز کردادہا اجاب ہوگیا، کہنے لگا۔ ہے مگراس والٹ میں لکی میری مثلیتر کی تصویر کا کیا ہوتا ، پہلے ہی اس نے لئنی مشکلول سے دی تھی اور اس امیر لوگ غریوں سے دور بھا گتے ہیں ،اگر اگراسے پہتا چل جاتا کہ میں نے اس کی تصویر کا التجاء کسی سے کرتا تو مجمعے جموٹا اور فرسی فقیر کے حوالے کر دی ہے تو وہ تو غصے کے عام اللہ دھتکار دیا جاتا اور بھی کوئی میری مدد کو نہ

حیدر کے ساتھ اس کا معالمہ دوسرا تھا، وہ لاشعوري طور يراس بيد متاثر محى ، اسداس كى ہا تیں ہمیشہ درست لکی تھیں ادر اس کے خیالات نثبت اورمشزاد وهمسجا تھا، ٹوٹے بھمرے لوگوں کو سمینااس کا مشغلیمبیں جذبہ تھا، وہ ایمان کی حد تك اسے عامانی مى۔

W

W

W

p

m

جھی اس نے آئیس بند کرکے اس کی ساری باتیں مان لیں تھیں اب اس کے ذہمن نے

وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی،خودکو ویکھا، سزرنگ کے شلوار میمض میں کمریہ کرتے بالول کے ساتھ اس کی آتھوں کی جنگ بوی

ارے بی کن قدر بے وقوف ہول تا، ا ہے ہی ایوزیش بنا کے بیٹی ہوں ، لئنی بری خوش ہے تا بیر، شاہ بخت از کو یک ٹونی مائن۔"اس نے بنتے ہوئے خود کلای کی تھی۔

اس نے بری جلدی خود کو حالات کے مطابق تاركيا تها، كه اكر ذبين سے ساري منفي سوچوں کو تکال بھیکا جائے تو زندگ انجی خاصی خوشگوار ہوسکتی تھی ،سب سے بروی خوشی کی وجد تو بخت کی د بوانگی ہوئی اور پھرمتنزاد میہ کہ کوئی بھی گھر میں ان دونوں کے رہنتے کا مخالف نہ تھا، عیاس تفامکرا ہے بھی شاہ بخت منا چکا تھا۔

اس نے آئیس بند کر حیدر کی باتوں پیمل کیا اور تب جب وہ شاہ بخت کے بیڈیر اس کے کئے محوا تنظار تھی تو اس کا دل محور مص تھا، وہ آیا اور بس اس کے بعد علینہ کو مجھے یا د نہ تھا ،اس کی توجہ اس کی محبت اوراس کی دربالمس دہ ہرطرح سے

وہ اس وقت ڈاکٹر حیدرعباس کے کلینک

**منا (158) المنتسبر 2014** 

کی چڑول میں لوگول کی خود غرضی بیٹھ کئی ہے۔'' وہ روتا ہوا کہ کر ایک طرف کوچل دیا ،اس کے چرے یہ انسردگ کے آثار تھے، حبائے انسوس ے مربانایا۔ المبت بواسبق سے ویسے، اس کی بات

W

W

W

Ų

"ویے آپ بتا کیں آپ نے اس سارے واقع میں سے کیا سیکھا؟" اس نے میدم سوال

"يى كە ئىس غريبول كى مدد كرنى عاہيے۔" وه فورأ سے بولى، انتا آسان سوال جو

« دليعني هر فقير كواپنا والث پكڙا دينا جا ہے؟" ای نے فراق اڑاتے ہوئے کیا، حیا شرمندہ ی

اس كاچېره ديكهار

و المركى آئيد مانيس؟ "وه يو چيخ لگا، حبانے تقى مين مربلا ديار.

"اس سے بی نے رسبق سیما کہ ہمیں دوسرول کی غلطیول کونظر انداز کر دینا چاہیے، ہو سکتا ہے جو ہمیں جرم نظر آرہا ہو وہی کام نسی کی زندگی کا ضامن ہو۔ "وہ کبرے کہے میں بول ہوا الفاذاكثر كاكرى يربراجمان موكميا\_

حباجواس كااتن كيرى بات من كهوئي بوئي تھی ،چونک کراسے دیلھنے لی۔ '' بیں ڈاکٹر حیدرعباس، کہے کیبی ہیں مسز اسیدا" وہ ہلی کی سکراہٹ کے ساتھ بول رہاتھا، حام کا کاکاک روگی۔

‹ · آپ ڏاکڙ ....؟'' دوا تناہي بول عي، وه

**ተ** 

وجہیں یاد ہے میرے اور تمہارے درمیان پہلا رشته احساس کا بنا تھا تارا! اور اگر ہیے احساس حتم بوجاتا لوباقي كيا بجنا تارا؟ مي تو دونول بالقول سے خالی رہ جاتا نا؟ اورتم نے بھی تو یکی سوال کیا تھانا جھ سے کہ میں نے تمہیں بے وقوف بنایا، نہیں تارا خدا کواہ ہے میرا ایہا کوئی مقصد ندتها، مجھے یفتین آگیا کہ اگر دوتم طرف بد بودار کھنکھناتی مٹی سے بنائے مجئے انسان شکل و صورت کے احمال سے بالاتر ہو کر ایک دومرے سے محبت کر سکتے ہیں تو وہ رب اینے بنائے ہوئے بندول سے کیسے بلا فرق ولحاظ اور بالتحقيص محبت كرتائ مجصتب سمحه آيا تاراجب میں نے اس بارک میں '' نوفل'' کے لئے تہیں روتے دیکھا، جھےاس رب کے انسان پریفین آ

W

W

W

O

C

t

Ų

C

0

'' مجھے یقین آگیا تارا کہ رب نے مجھے نامراد ہیں رکھا،اگر میں نے اپنی مال سے والہانہ محبت کی تھی تو ایس نے بھی میری قسمت میں تمہاری محبت لکھی تھی ، اتنی خالص ، بے لوث اور بے غرض محبت، جے دنیادی آیمائٹوں اور خوبصورتی کے محمنڈر کی ضرورت نہ بھی، مجھے تم پر فخر موا تقااس دن .....!!<u>! مجمع</u>خود پر فخر موا تقااس دن إجميم ساتى مبت في تارا كرجهاس بات سے فرق بیل پڑتا تھا کہتم کسی اور کی ہوجا تیں، مين غودغرض تبيل قعايتا را! مكر پھر تمهييں اپنا بنا نا اس لئے ضروری تھا کہ اگر پھر سے تم کسی ناقدرے اور بے حس انسان کے پاس چلی جاتیں تو تب میں کیا کرتا؟ تب میں نے سوجا کہ کیا میں اس قا بل ميس تفاكم مهين اينابناسكون؟ جهي مين في حيدركوال معالم عي ڈالا، آگے مب مجھ ميري لوقع سے زیادہ آسانی ہوتا گیا۔" "مم میری بن مئیں اور میں مغرور ہو گیا،

اگر میں ان ظار میں رہتا کہ ٹایدوہ بہتر ہو جائے تو تب تک تمہارا بہت نقصان ہو جاتا، ال لئے بھی کہ مجھے یقین تھا کیم سے اس کا پیچیا چھڑانے میں ہی سب کی بہتری تھی۔ و مگر پھر وہی مسئلہ میرے سامنے تھا، میں اینا جوامیج تمهارے سامنے شوکر چکا تھا کہ میں نیگرو ہوں، اس کا کیا کروں گا؟ میں تمہارے سامنے بینیں کہرسکتا تھا کہ میں نے پچھ' حاضحے" اور" تقديق" كرنے كے لئے بيدراما كيا تھا، اس میں سراسر خدارہ میرا تھا، پہلی بات تو سے کہ میں النااعتبارتم يركفوديتاءتم لبحي ميرايقين ندكرتين، ووسرى بات مجم ورتفا كدميري اصليت جان کے بعد شایدتم بھی مجھ سے مندملتیں اور میں اپنے خدشات اورادهام كوهيقي روب دهارت بهي نبيل و کھ سکتا تھا، میں نے پھر سے ایک بلان ترتیب دیا، مجھے تمہارے سامنے کمنام بنیا تھا، غائب ہونا تقا، یوں کہتم جھے بردل اور کزور سمجھ کر ہمیشہ کے

''میں نے خود سائے آنے کی بجائے ایک عگرو ڈی کوخر بیرا اور اسے عاکشہ آئی کے سامنے میں کردیا، میں نے سب کھاس طرح ممل راز داری اور مہارت سے کیا کہ کسی کو شک میں ہو مكا، پر ميں نے والي كے لئے ير تو لئے اسارك کردیئے، پایا کومیرے فیصلے کی خوشی تھی۔" "اس کے بعد کی کہانی تو تمہارے علم میں ہے، تگریہاں ایک چیز واضح کر دوں۔' "میں نے شادی کے بعد بھی تم سے نوال مراتق کی شاخت جھیائی تو اس کی وجه صرف اور مرف میرسی که میں تمہارا بحروسہ بیں کھونا جا ہتا تھا الراجي احمال تها كه اگراييا بي جوا تويي المِنْ كے لئے حمراس كلودوں كا\_"

لئے بھول جاد اور میں نے اپنا کام اسٹارٹ کر

اتن محبت كرسكتا ہے اور آپ كسى كوا تنا ما و سكتے ہيں تو ہاں مجھے یقین آگیا، میں ایمان لایا اس مدیث د کمی عربی کو عجمی پر اور گورے کو کالے پر كوئى فضليت تنبيل مرتقوي كى بنياد پر-' "ميري تلاش جاري ربي، مين اين منزل تك بهي نه أفي ما تا تارا!" "اگر مجھے تم ندملتیں، میں نے تمہیں کسی دوسرے کا آ کر نبیٹ نہیں بناتا ، شائی وا تک صرف میری پیند تھی اور تم میری کیلی نظر کاعشق!'' وہ بول مبين ربا تقام سحر چھونک ربا تھا، وہ آج بھی

" بیں تہیں کسی دوسرے سے چھینا کہیں حابتا تھا، بھی بھی نہ ہی میں خائن ہوں، مرتم مشكل ميركفين اوربياتو محبت كالقرينة بيها كهجس ہے ہمیں بار ہوتا ہے اس کی عزت کی حفاظت اولین ترجیج ہوتی ہے بتہاری ملیت میرے لئے اہم نہ تھی ہتم خواہ جس کی مرضی ہوتیں ،تکرتمہاری حرمت بركوني داغ مجمع برداشت ندتها، أكر مجه ایک فیصر بھی لیقین ہوتا نا کہ مہروز کمال تمہارے یاتھ برائیں کرے گا، تو میں اتنے انتہائی قدم بھی نہاٹھا تا، میں کسی کا گھر خراب کرکے اپنے آشیانے میں ہیرے سجانے کا قائل نہیں تا را!'' "میں تمہارے گھریہ شب خون مار کراہے کئے خوشیوں کے خزائے کمیں خرید سکتا تھا تارا۔' مكر حالات جس تهم به جا عظم تھے وہاں سے مہیں چھٹکارا دلانا ازحد ضروری تھیا، بھی مہروز کمال کے سدھرنے کی امید مہیں تھی ادر متزاداس کے را لطے جن لوگوں کے ساتھ تھے دہ ہر گزا جھے اور مہذب لوگ نہیں تھے تارا، میں نے به فیصله بھلے ہی جلد بازی میں کیا تھا مگر جھے ا<sup>س</sup> کے دورس سانے کا اندازہ سلے سے بی تھا۔

میکھائی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں پر!! كه جوالل محبت كو .....!! سدایے چین رھتی ہے كه جيسے چھول میں خوشبو كهجيسے باتھ ميں بارا كهجيبے شام كا تارا محبت کرنے والوں کی ..... سحرراتول میں رہتی ہے گمال کے شافجوں میں آ آشيال بنآ بالفتكا ر عین وصل میں بھی ہجر کے خد شول میں رہتی ہے .....!

W

W

W

a

S

m

"اوركتنى برى حقيقت ب نابيد ..... كدوانعي زندگی میں پکھ بیاریاں روح اور دل کی ہولی ہیں، میں نوفل بن معصب ہمیشداین مال کے دکھ میں روتا رہا، میری سائیکی طلال بن معصب سے یکسر مختلف تھی، وہ خوبصور تی کی تلاش میں سر کرداں رہااور میں اس جانچ پر کھ میں لگ گیا کہ بدصور تی لوگوں کو کیونکر نہیں بھاتی ؟''

'' میں کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہوں ، ایک نارمل انبان تھاا در نہ ہی میں کوئی ایبا سیریل کلر ٹائب کریکٹرتھا کہ کڑکوں کے جذبات سے کھیانا، تمراکی جنبوی مھی مدجانے کی کہ آخرابیا کیے ہوگا کہ جیسے میرے یا یا کو، ایک نیکرس سے محبت يو كني تهي ، تو اگر مين نيگر د بهوتا تو كيا ، كوئي بهجي لژكي كوئى عام ى لركى ، مجھ سے محبت بيس كرسلتى تھى؟ مجھے اتن خیران نظروں سے مت دیکھو میں جانتا ہوں میں نیکر دمہیں ہوں! مگر میں فرض کر رہا بهول ، میں سوچتا تھا کہ اگر بھی ایسا ہو گیا تو تب، بال تب میں اینے باپ کے تاریخی عشق کو Justify کرسکوں گا، کہ پایا اگر آپ سے کوئی

یقین کرکے بیٹے جانی ہے، آپ کواسے بدلنا ہوگا شاہ بخت آپ بہت الجھے ہیں کیوں کہ آپ اس ے بے شخاشا محبت کرتے ہیں مگریا در ھیں ۔'' '' بیوی کوصرف سینے سے لگانا اصل مردانگی مہیں، اصل مردانگی ہیہے کہاس کا دل جیتا جائے اس كالمجروسه بن جايئے اس كا مان بن جايئے ، اس کے بہترین دوست بن جائے، تا کہاہے آپ ہے متعلق اپن محبت اور شدت کسی دوسرے کو نہ بتانی بڑے وہ آپ سے سب کھے شیئر کر سكے، بلاخوف وخطر، اسے اتنا یقین دیجئے كہوہ

" بجھے یہ بتانے دیجئے کہ آب کا معالج بھلے ای شرامیس مول مر چر بھی میں آ ب سے بیضرور کہنا جا ہوں گا کہ دوسروں کوایے قریب آنے کا موقع ويحية شاه بخت! " وه انتهالي ملائم اور نرم لهج مين بول رما تھا۔

و عمر میں نے شادی کے بعداقواس برغصہ

غصرا آب بعدا يكريسوين، چوفي متادر ند بی روحین کر مجھے روسب علیند نے بتایا ہوگا، مجھے میں مب پہلے سے پیتا ہے کیوں کہ میں ڈاکٹر سلطان کا از حد کلوز فریند اور استودنت بول، آب کا ساراکیس وہ میلے بھی مجھ سے ڈسکس كرتے رہے ہيں اور آپ كو ماد دلاتا چكوں كه پولیس کیس میں جو مجھ ہوا تھا اس کے بعد آپ کا الراؤ مجمی مجھ سے ہی ہوا آب کو انتہائی انجرا حالت میں ڈاکٹر سلطان کے کلینگ لے کر جانے

'' وہ سب ماضی میں ہوئے کلیشز جن کی وجہ سے آب سمیت سب کھروالے ڈمٹرب ہوئے ان کی وجہ سے علینہ کے اندر کہیں میہ بات بیٹے چک ہے کہ اگر اس نے بھی بھی آپ کے Against جانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بھی بھی احیمائیس فك كالمجمى وهمرف مرقمت برآب كوخوش ركهنا جا جتی ہے، آپ کی ناراضی اس کے لئے موت ے، وہ آپ سے اس قدر ڈرنی ہے کہ آپ ک مرضى كے ظلاف كھانا تك بيس كھائى ، اس سے زياده كيا كيون؟"

تبین کیانا؟''وه جیرت زده سابول پرار

"میں کب کہ رہا ہوں کداییا ہے،ایا بقینا تہیں ہے، مرآپ کوایک ہات بتاؤں شاہ بخت، دہ بہت کم عمر ب،امیجور بے جذبالی ہے ادر ب وقوف لو صد سے زیارہ ہے، وہ خود سے باشک موچی ہے، Assume کرتی ہے اور پھرا تھا کہ

کتے بتوں نے جھکائے سرتمہاری راہ میں یہ بدلتے موسموں کی بندگی ایکی آئی ایک مدت بعد مجھ کو اینا گھر اچھا لگا بام و در انتھے کے کھڑکی کھی اچھی کی اس سحر سارے چن کا روی تھا تھرا ہوا پھول اچھے اور ان کی تازگ اچھی کی حبائے متکرا کرخود کوآئینے میں دیکھا اور طمانیت کا حباس اس کے اندرتک اثر گیا۔

ہر چیز خوبصورت تھی، باہر سے گاڑی کا ہارن بیجنے کی آواز آئی، شفق اس سے مہلے ہی 'ابایا'' کا نعره لگائی ہوئی باہر بھاگ کئی، وہ بھی مسكراتے ہوئے اس كے پیھے سیھے تھى، پورج تک پہنچتے کہنچتے اس نے دیکھا۔

اسید کی محازی رک چکی تھی ، وہ محازی ہے اتر كراندركي طرف بره آيا، فل يونيفارم مين اینے باوقار اور خوبصورت وجود کے ساتھ وہ آج مجھیٰ حما تیمور کے دل پیدھا کم تھا۔

سفق بھا مجتے ہوئے اس سے لیٹ کی، ساڑھے تین سالہ مق اس وقت دو یونیاں بنائے گلانی رنگ کی خوبصوریت فراک پینے بار کی ڈول شوز یہنے بہت پیاری لگ رہی تھی ،اسید نے اسے بازووک میں اٹھا کیا اور اب وہ باری باری اس کے دونوں گالوں پر بیار کررہا تھا، حباکے گئے ہے نظاره برا برسکون کر دینے والا تھا، وہ بھی آہستہ ہے آھے بڑھی تھی۔

اسيد علتے ہوئے اس كے مقابل آگيا، پھر مشكرا كراسے ديكھا وہ اس دنت ملكے پيلے رنگ کے فراک میں تھی جس کے ساتھ سفید ہی یا جامہ اورسفيدرو يبيه قفابه

آسىد نے اندرخوشی محرآئی، وہ ایک ہیں قیملی كالكيالمل علس تعالمجي بني مي اس كي بيوي اوراس کے کندھوں میر چڑھی سر کوشیاں کرنی اس کی تھی

سب سے بڑا مئلہ کیار ہاہے ماضی میں؟ آپ کا

والأنجى مين بي تقابه''

W W W

C

t

C

W

W

W

ρ

0

m

این ذات میں معتبر کھیرے۔''

امرت اس کے اندرانڈ پلاتھا۔

كئے تھے، وہ اٹھ كھر ابوا\_

اس ہے تغلکیر ہو گیا۔

المرآب بيل مجمعًا مولِ الرآب بيركر كي تو

ایک کامیاب از دواجی زندگی کاسفر بهت مهل اور

آسانی ہے کث جائے گا۔ 'حیدر نے لفظ لفظ

شاہ بخت کے چرے رمتار کن جگمگاہٹ

تھی ، دوسوچ رہا تھا کہ وہ واقعی سیجے طور پرمتاثر ہوا

تھااس ڈاکٹر سے،اس میں دافعی کوئی بات تھی ، وہ

والعي مسيحاتها، اسے اس كے سوالوں كے جواب مل

ضرور آئے گا۔ عدر نے ایک کارڈ اے

پکڑاتے ہوئے ایک آنکھ شرار کی انداز میں پیج کر

کہا تھا،شاہ بخت زور ہے بنس پڑا پھر بے ساختہ

소소소

تم وہی ہو جس سے مل کر زندگی انھی ملک

یہ جہاں اچھا لگا سے ردتی ایکی کی

ميرے آئن ميں كوئى سابير ما الراتا رہا

عاند بھی اچھا لگا اور جاندنی اچھی کی

قطرہ قطرہ ماد تیری دل میں کھر کرنے لکی

تیرا پیکر تیری باتیں اور ملسی انچھی لگی

'' بہ میری انکیج منٹ کا کارڈ ، ٹومیرج ہے،

سب کھ بھول گیا ، ایس نے کیے سوج لیا کہ چ

آیا ، یوں کہمیرے ہاتھ ہے سب نکل گیا ، دیکھوٹا

تارا میرے ہاتھ خال ہیں ، بید دیکھو۔'' اس نے

خالی متھیلیاں تاراکے آگے پھیلا دیں۔

دے لوں 'و ہانتہائی افسر دہ اور مکنین تھا۔

'' کیج سامنے آیا اور بڑے خوفناک مقیام پر

"تمہارا مجرم حاضر ہے تارا، جو جا ہے سزا

ستارا نے این آعموں ہاتھ کی پشت سے

وہ اس کے ہاتھ میں کر کہدرہی تھی، نوفل

وہ اس کے ہاتھ چوتے ہوئے دیوائی سے

'' زندگی میں بہت سے کیجے ایسے بھی آتے

ہیں جب یہ فیعلہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ ہم

كنت يرسدت غلط بين اور اكر بين تو خود كو تحك

کیول مہیں کرتے؟ دوسرے صرف جاری

غلطيال بتاسكتے بين جميں،خود كو درست جميں خود

ہی کرنا ہوتا ہے ،آپ کو مادے شاہ بخت کہ آپ کا

نے بے ساختہ مشکرا کرا ہے دیکھا تھا۔

صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا اور پھراس کے

بميشه جھيارے گا؟"

رونول اته تعام لئے۔

سمندرے ہیں گہری

ستارول ہے سواروش

يهارون كاطرح قائم

ہواؤں کی طرح دائم

برج ہا!

مجهم سے محبت تھی

مجھے کم سے محبت ہے ۔۔۔۔!

کہوا مجھ ہے محبت ہے

ممهمیں مجھ سے محبت ہے

أيك ورق النا، پير دوسرا، پير تيسرا، وبال

اجراُدهرد مکھارہ، ہرچیز ولی ہی تھی،علینہ کے ٹاینگ بیکز وہیں رکھے تھے اور دہ گلالی چک ایس می ، اے نے باتھ روم کا دروازہ دکھیلا وہ می بند تھی ، اس نے چر بھی رحلیل کر کھولا اور کھیزانے لگا، وہ کہاں تھی، وہ باہر نکل آیا، اب ال کے قدم اسٹڈی کی طرف تھے ،اس نے وہاں

وہ چند کھے خالی النوی کے عالم میں کھڑا ال نے إرهراُ دهرو يکھا۔

جيريه علينه بيهي هي ده اورآ م بره ه آيا-ا در پھرا ہے جھٹکا لگا ،علینہ کا سرتیبل بہ ٹکا ہوا

سے وہ اٹھائی۔

اک خواب رہتا ہے من اسے آنسوؤں میں المنع خوابول كوسجا تابهول ناہے کشدہ چزیں جال په کھوئی جاتی ہیں

ران سے ل بھی جاتی ہیں محراے اس کی کھوئی ہوئی علینہ وہاں نہیں ی کا وہ حوال باختد سا کمرے کے وسط میں کھڑا

هک والی سازهی بھی وہیں رضی تھی ،مگر وہ کہیں خال تھا، وہ آ گے بڑھا، ٹیمرس کی سلائیڈنگ ونڈو

بردے بیجھے ہٹادیئے مروہ بھی خالی تھا،اس کا دل

محی دیکھا ، لا وُرج میں بھی کوئی ہیں تھا۔

رہا گھر بے ساختہ علینہ کے کمرے کی طرف مکت بھاگا، دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ال نے ذرا سا سانس لیا اور پھر دروازہ آہتہ ے دھیلا ، وہ کل گیا ، وہ اندر داخل ہوگیا ، کرے كالانيتس آف تقين البيته زيرو كابلب جل رماتها،

بیڈ خالی تھیا اور رائمنگ ٹیمل کے آھے رکھی

ا اوراس کی آنگھیں بندھیں اور اس کے گال النوول سے بھلے تھے، شایدوہ روتے روتے سو الله اس كے آگے ايك دائري طي تھي، اس

م كر علينه كالميك أفي كامود تفان وه بنت

ی لڑیا جسی جی، اس نے ایک بازوجا کے کرد " پھر؟"اسيدنے دلچيل سےاسے ديكھا، پھیلا دیا، یوں کروہ اس کے حصار میں آگئی۔ چو کہ اب اس کے فرنٹ والے بٹن بند کر رہی و وکیسی ہو؟ "اس نے نری سے پوچھا۔ ''بالكل ثميك مول ،آپ كا دن كىيار ہا؟'' " كَيْجُرُوه بهت خوش بهو كى كينے لكى ، ماما ميں تو حبائے فدومیانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے ون اینزُ اونکی ہوں۔'' حبا اور اسید دونوں کا قبقہہ بے ساختہ تھا۔ ''بہت مصروف تھا دن ، بہت محکن تھی ،مگر "وه والقى ون ايند وائلى ب-"اسيد ك اب محلن الركي ب-"وه زي سےاس كو ديكما کھے میں گہری محبت می۔ "آپ کی بیٹی ہے نا؟" وہ فخر سے بولی ا دوه کیے؟ "وهمسکرادی،انداز شوخ تفا۔ "دبس جو دل كاسكون بين ان كى بيارى "اورتم مسائيون كي بالكل نبين مو،تم بهي ضورتيل ديكي ليس اتو حصكن بهاك كي " وه بهت میری بی ہو بے وقوف۔" اسیدنے اس کا کال چھوکراسےخود سے قریب کیاا درموبائل او نیجا کر کے اس یادگار کھے کی یا دکو بمیشہ کے لئے قید کرلیا

جبا کے اٹھتے قدم کہکشاؤں پیستھے، وہ اندرآ مے بھی اب ای سے الگ ہو کر لاؤی میں بھاگ دوڑ کررہی تھی۔ 公公公 دو ال كو چينج كرنے مين ميلي آؤك والسي كاسفر برا عجيب تفا، رات كا آخرى كرنے لكى، يكه دير بعد وہ شاور فيلے كر آ كيا، پہر تھا، اس نے ستاروں سے سنے آسان کو لائث اسكائے كلر كے شلوار كميش ميں تمر انكمرا سما وہ باہر آیا تو حیا ایک دل نواز مسکر اہث کے ساتھ متاروں سے مجرے اس آسان کی اس کی ست چلی آئی اس نے ہاتھ آگے برهایا وسعتول ميس ادراس کے کف لگانے لگی۔ مجھے ایناستارا ڈھونڈ نا ہے

فلك يركبكشان دركبكشان

بس ا تنایاد ہے جھے کو ،ازل کی صبح جب

تواس كي توكيم بين اك اور تارا جعكملا يا تقا

سارے ستارے الوداعی گفتگو کرتے ہوئے

اک ہے کرانی ہے

ند کوئی نشالی ہے

رستوں یہ نکلے تھے

ای تاریے کی صورت کا

ميري بھيكى ہوئى آنھوں ميں بھي

نداس كانام بيمعلوم

''آج شفق بہت ضد کرتی رہی۔'' جبا آہتہ ہے اسے بتار ہی تھی۔ "فندكس بايت ير؟" وه حيران موا\_

W

W

W

P

S

O

m

مان سے کہدر ہاتھا۔

" كهدر اى محى ماما مجھ ياتيس كرنے وال بارلی ڈول لا کر دیں۔" حیا اسے بتاتے ہوئے

" پھرتم نے کیا کہا؟" وہ بھی ہنا۔ " میں نے کہا، بیٹا! بارنی ڈول تو آپ خور ولان بالتي كرف والى الو آب جيسى ووسرى كولى كسي بوسكن ب؟"حبان كها-

صرف ایک نام تھا۔

''ثناہ بخت!'' مختلف رنگوں سے سجا اس کا

" ميرا بخت ـ" وه کسی چکدارسا بی والی بال

ایک جیب وہ تھی جواتے ڈاکٹر حیدر کے

اس نے آستہ سے ڈائری واپس رکھ دی

"علینہ میری جان!" بخیت نے اس کے

نام اور جب ان کی شادی ہو گئی تب اس کے بعد

بوائث سے لکھے مجھے بتھے، جبھی مم روشن کے

ساہنے لگی تھی مگراپ کی ہارتوا ہے لگا تھا کہ وہ کونگا

ہو گیا ہو، کیا اب بھی اسے کسی جواب کی منرورت

اورعلینہ کودیکھا، پھر ڈرا سا چھک کراس کے گال

کان میں سرکوش کی اس کی بند ملکیں بلکا سالرز کر

کل سیں، بخت نے اس کے شانوں بر ہاتھ

بھیلاتے ہوئے اسے کری سے اٹھایا اور ساتھ لگا

اداس می اور بہت بریثان بھی ہم ایسے کیوں مکے

تے، تم ناراض مو جھ سے؟" وہ اس کا کار

سے اورسنوائم میری زندگی ہو،تم سے ناراض ہوا

تومر جاؤں گا نا۔' وہ اس کی نم پلکوں کو چوہتا ہوا

دیوائی سے بولا تھا، پھرائے لے کر بیڈی طرف آ

جاتے ہیں ، سے جب سب یو پھیں کے تو کہدی

''آؤ آج تمہارے کمرے میں ہی سو

" " تم كبال على محكة على بخت؟ مين بهت

''عینا میری جان! میں بالکل ناراض نہیں تم

لیااورای سامنی یا کرایک دم مفرگی۔

جكر مدويرى مى -

بيد لكي آنسودُ ل كوصاف كمياء وه لمكاسم الله سمسا ألى ...

با وجودان میں انشان سی پھنتی دکھائی دیتی تھی۔

بالى درت بى اى كام سے برے تھے۔

W

W

W

C

ہوگا۔" حمالے مصنوعی خفکی سے اسید کی طرف اشاره كرتے ہوئے كما تھا۔ "ارے بارا میں مصروف بندہ ہول تا، چھے کیوں آؤں گا بنون کرکے فلائٹ رکوالوں گا نا که بارومیری بیوی کوواپس جیج دواینا گزاره میس اس کے بغیر'' وہ فدویا ندائداز میں کہدرہا تھا،حبا اس بارخوشی سے بنس بردی تھی۔

W

W

W

وہ آج شادی کے بعد پہلی مرشہ اسید کے كرے ميں آئے تھے، حما كومادتھا، اس نے محبت ہے اس کمرے کو دیکھا اور اظمینان سے اٹھ کر رات کی تیاری میں مشغول ہو گئی، جب اسیداندر آیا دہ بالوں کو برش کرکے اسنے نائٹ سوٹ کے گاؤن کی ڈوزیاں یا ندھتی اس کی ست چلی آئی، جو کہ دارڈ روب کے پٹ کھولے کھڑا تھا، وہ ایک یٹ ہے تیک لگا کر اسے قطرہ قطرہ دل میں ا تاریخ کی ،اس کے سامنے اس کاعشق تھا۔ " وتشفق کہاں ہے؟ "اس نے بوجھا، نظریں اس کاصدقہ اتارا کرنی تھیں۔ ''ماما کے ماس ہے، مہمیں تو پتا ہے نا کدوہ یہاں آئ کرجمیں بالکل بھول جاتی ہے۔' وہ ہنوز مصروف سابتار ما تقا۔

"لان بيقى -" حمائے مسكرا كركما اور پھر سے ملیث کرآئینے کے سمامنے جا کھڑی ہوئی ، پھر اس نے جھ کر کسی ربر بینڈ کی تلاش میں نگاہیں دورًا عمل اور جب سيرهي مونى تو اسيد سے الرا حنی، جواس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، وہ حیران اللی برتھ ڈے جاناں۔ وہ اسے

بازودک کے حصار میں لے کراس کے کاٹول پر ہونٹ رکھ کر کہدر ہاتھا۔ حباسر پرائز زی رہ گئی، اسید نے اس کی

الرائم موئے تھاشتے کی ٹیبل پرشفق نے کوائی طرف متوجه کررکھا تھا، تیموراس سے

"ار اسيدا كيا سله بكيا يرالم ب المارے بہاں شف ہونے میں؟ · · سَجِيهِ كَهِيهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّى الْحَارِثِيرِ

یں ہیں اس تنادلے کے حق میں ، وہ کیس آنے ہے۔'' وہ بنتے ہوئے مجبوری بتار ہاتھا۔ " الله أيكم أي لو قابل افسر مومال جيس

ل كرم سے ملك چل رہا ہے۔"مريندنے ل کرکہا،سب ہس بڑے،اسیدنے بے ساخت ل كا ما تحد تهام كيا -

السائليس بن ما مامانيج مين، مين خود كب ۔ پُوشش کررہا ہوں مگرآ پ کو بتا ہے نا کہا سلام الدليسك يهال كانى كينيا تانى موتى بوستنگ لتے، مگر پھر بھی مات کر رہا ہوں اس سال فے آخر تک میں آپ لوگوں کے باس موں گا الله ـ "اس في يوريك يفين سي كها .. "انشاء الله باباء" شفق اس كا كال جوم كر التاء الله كا وروكرتي با ہرنكل كئي ،سب بے ساختہ

-E-L-1/1 "''انجي ٿو ماها جارے ساتھ بي جا مَين گي۔'' ا نے دعوس سے کہا۔

" ضرور بنا، میں بھی تھوڑا آزاد محسوں وں گا۔''تیمور نے تک کرنے کی خاطرشرار تی ار میں کہا تو اسیدہنس بڑا۔

" بہ بھی آپ کا بس ابھی کا بیان ہے، ادهر جانے کی در ہے آپ نے پیچھے پیچھے على آنا ب اللي فلائث سے "مريندنے جل كر الكٹاف كياتوايك بار پھرسب بنے تھے۔

" چلیں ماما آپ تو لکی ہیں نا؟ یا یا آپ کے میلاتو آئیں کے، الہیں دیکھیں فرصت ہی مہیں

کے ہاتھ تھام کراسے وہیں روک دیا۔ "كياكمنا جائتي موتارا؟" وه جيسے بات اللفت كررے تھے كه-يس منظر مجهدنه ما با تها\_

''یمی که آب منصف بنه بنین ، طلال ک معالمے میں دل کو وسیع کریں، اسے معاف ک دیں ، میں جا ہتی ہوں ہم اسے کھر لے آسیں، یہاں اینے یاس رھیں ، در ندوہ خود کو ہریا د کر دے گا۔'' وہ نری اور ملائمت سے کہدر ہی تھی مکر اس کے انداز میں التحام بیں تھی، نوفل کا چرہ پھر کے بت مين دهل كميا بخت اورغير متغير "اوراگر میں ایسانہ جا ہوں تو؟" اس نے

'میہ میری خواہش ہے نوفل، کوئی ضد ڈیمانڈ نہیں ہے، مرجھے دکھ ہوگا کے نوفل صدیق، جو بروا مہر مان اور دوسروں کی مدد کرنے والا ہے وہ کسی کو بوں بربادی کی دلدل میں ہمیں دھیل سكتا\_" وه كبر \_ يقين سے بولتي با برنكل كئ\_ اور اس شام بہت عرصے بعد یا شاید کی سالوں بعد صدیق احد شاہ نے اسے برے ت گھر کے حیث سے اسے دونوں بیٹوں کو داخل موتے دیکھاتو خوتی سے گنگ رہ گئے۔ نوفل نے طلال کو ہا زو سے جکڑا ہوا تھا جو

شرمنده اورقدرے جھنیا ہوالگ رہاتھا۔ "يايا پكر ليج اين بكوڑے سے كن ائیر بورٹ سے پکڑ کر لایا ہوں اور شکر سیجے کہ یہ جناب آرام سے عی آ گئے ورنہ میں نے تو سوجا تھا کہاس پر ہیروئن سمگل کرنے کا الزام ندلکوانا پڑ جائے۔ " نوفل قبقیدلگاتے ہوئے کہدر ہاتھا۔ صدیق احمہ نے بے ساختہ دونوں بیٹوں کو

اينے باز دوں میں بحرلیا تھا۔ \* \* \* \*

محمر میں خوب رونق مھی، وہ سب اسلام

ہوئے کہدریا تھا۔ علینہ کی مظم ی انکونے اس کا ساتھ دیا، بيريبي يحتى مولى ده اليكدم چونكى\_ 'بخت اوه میری دائری "اس نے میز کی

W

W

W

m

" تم نے دیکھ لی؟" وہ بے ساختہ پوچھ رہی تھی، شاہ بخت نے دھرے سے اس کا ہاتھ تھام " كيول من مين وكه سكتا؟ "اس في بيار

'میں نے ایسا کب کہا؟'' وہ گھبرا گئے۔ ممرے باک خود بہت کھ ہے مہیں دكھانے كو-" بخت اب بيركراؤن سے فيك لگاكر سيدها بور باتفا...

"كيا؟" وه جيران مولى-" " تهماری چیزی بمیشدی خریدتا رہا، جب بھی کہیں گیا، ضرور لے کرآیا، شرکس، ٹراؤزرز ،کلر قل پنسليز بير پز ، کي چينو ، برسيلت اور بهت که، وہ جوخانہ مفض ہے نا دارڈ روپ کا اس میں۔''وہ اس کے بالوں میں الکلیاں جاناتے ہوئے کہدر ہا تھا اور علینہ اپنی آنگھیں جمرانی سے کھولے اسے و مکھر ہی تھی۔

"اور كتن برس مونا، مجه بتایانهیں" اس ت في سي المحالي الركرات محورا تقاء شاه بخت كاقهقهه باختيارتهار

公公公 اور ایک سہالی سنج ستارا نے نوفل کی ٹائی باند سختے ہوئے بڑی عجیب سی بات کی تھی۔ " " م حاجة بيل كرجاري غلطيون كومعاف كرديا جائے اور مارى خطاوى كو دركرر كرديا جاسے ، جمیں رعاشیت دی جانے مگر ہم خودسی کو رعايت كول مبين دية نوفل؟ " نوفل نے اس

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

خوش دیکھنا جا بتا تھا اور سبین کے ساتھ بیٹھے عباس نے بھی تو ہی سوجا تھا۔

" سين اب محص لك رما ب، إن دونول نے مل کر جمیں بے وقوف بنایا ہے، ویکھیں نا، كتے خوش بيں ساتھ ميں اور شادي سے ميلے يول المت تق جسے جالی دسمن ہوں۔" وہ بنتے ہوئے کہدرہا تھا، سبین نے مسکرانی ہوئی نظروں سے

خدامعلوم کیاہے گامیرا؟ بہت ڈرتھامیرے اندر ال بات كا، كرآب في تاميل كن مقاصد كے لئے مجھ سے شادی کی تھی؟" وہ بنتے ہوئے اسے شادی کے ابتدائی دنوں کی سوچ بتارہی تھی۔ " برے نیک مقاصد سے اب تک تو یا چل کئے ہوں گے آپ کو۔''عباس نے شرارتی انداز میں کہا تھا، سین جھینپ گئی۔

" ان لگ گئے ہیں بتا، بس آ کے تفصیل میں کیا جاتا؟'' وہ شرما گئی،عیاس کا قبقیہ بے

· ' كاسه دل'' توتے بكھرے لوگوں كى كہانى تھی اس کے کروار افسانوی خلائی مخلوق کی طرح ممل اور خامیول غلطیول سے مبرا نہ تھے، ان سب کے ساتھ مسائل تھے، ان سب کے ساتھ معما تب تتے۔ "شاه بخت!"

جس کو یہ ہی سمجھ ندآ تا تھا کہ سب اس ہے ا تنا بمار كول كرتے بين اينے غصے كى حقيقت كو جان کر بہت دمر کڑھتا رہا، کیونکہ بھلے ہی وہ خوبصورت تھا،احھا تھا تگر ململ تونہیں تھا،اس نے اسے انا کا مسکلہ جیس بنایا،خودکو سمجھایا اورخود کو قابو خلوص دل ہے حصہ لیا تھا، جبکہ عماس اور سبین بھی '' ذہبینٹ کیل'' کی صورت میں ایک طرف موجود ستے، طلال، نوفل اور ستارا بھی آئے تھے اور مدكسي ممكن تفاكه حيدركونه بلاما جاتا نيتجأ وهاور علینہ جھی اس پر دونق تقریبِ کا حصہ تھے، سب ل كربنى نداق اورقبقهول مين مكن تقيه

علینہ کوخوش د مکھ کر حبیدر اندر سے بے عد مطمئن تھا، اگراس نے کوئی بھی لفظ فالتو یا غلط جگہ يراستعال كر ديا بوتا توشاه بخت كاردهمل كيا بوتا؟ اسے یا دتھا اس نے شاہ بخت کے مخطی کر کیا کیا

ڈاکٹر جس کا کوئی ندہب کوئی عقیدہ اور کوئی جس مہیں ہوئی، میرے نزدیک سب لوگ سب انسان ہیں میں ان کومرد وعورت کی تفریق میں تہیں جانے دیتا، مجھے سب کا دوست بنزہ پڑتا ہے، در نبرلوگ جواہنے نفسالی مسائل میں ایجے ہوتے ہیں بھی جھ سے چھ سیئر ندکریں اور ہمیث یا در کھیے گاعلینہ میرے نزویک ایک انسان ہے ایک ڈسٹر ب ذہن والی کلائنٹ اور بس ، ہاتی میرا اس کے سیاتھ اور کوئی رشتہ کمیں کے تعدید نے بہت احرام ادرسل محراء انداز مين اسے باور كرواديا تھا، کہ شاہ بخت کے اندر اٹھتے سوال اندر ہی دم توڑ گئے، وہ مجھ گیا کہ علینہ نے بھی خود ہی اے ووست کیا تھا ور نہان دونوں میں کیاں کی دوئی؟ اور ایس نے بری خوبصورتی سے ساتھ ال اے اپنی انکیج منٹ پر بھی انوائٹ کر کیا تھا حالانکہ میک سراسر کھر والوں کی بیندھی ،مگر بخت کے سامنے اپنی سائیڈ سیکور کرنے کے لئے ال نے بوے آرام سے لومیرج کا نام دے دیا تھا

طرف ایک گفت یک اور کارڈ بر حایا تھا، وہ بمشكل ايني حمرت اورخوشي بيه قابو باني بمولي جستي ہوئی کارڈ پکر کر کھول رہی تھی ، بہت بے تانی سے اور پھر اس نے اسید کی خوبصورت ترین اینڈ راکٹنگ میں اس کی آنکھوں میں زندگی اتارتے

W

W

W

ρ

m

"My dearest wife hiba!" اس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ '' آپ کو یاد تھا۔'' وہ خوشی سے کیکیاتی

آ واز میں کہدر ہی تھی۔

كنده سيمر تكاديا-

'' جھے تو بالکل بھول گیا تھا۔'' وہ بتار ہی تھی اوراسے یاد تھا کہ سی طرح شادی سے میلے اس کی لئی برتھ ڈیز وہ ہمیشہ اس کے انظار میں ہی محزار دما كرتي تحي اوراب انناغير متوقع سريرائز اس کے لئے از حد خوشگوارا درخوبصورت تھا۔ اسیدنے گفٹ رہیں کھولا اور اس میں سے ایک خوبصورت رنگ نکال کی مجراس نے مسکرا کر حما كو ديكها ال في ماته آئے كر ديا، اسيد في اس کے ہاتھ میں رنگ بہنا دی،حمانے اس کے

"بہت زیادہ خوثی ہے یہ بیرے لئے، ميرے باس مليكس كے لئے الفاظ اليس بيں۔ 'وه محبت سے چور کیج میں کہدرای تھی ،اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے اس کی پیٹائی پرلب رکھ

سجتے رہنا جھوم بن کر ماتھ ہے مجھ سے یہ سکھار بھی واپس مت لینا

و معنل ماوس میں رمضه کی شادی کی بقريبات كا آغاز ہو چكا تھا،سب لوگ خوش خوش ہے شامل حال تھے، علینہ اور بخت نے بھی اس موقع براین ساری نا راضی حتم کردی تھی اور انتہائی

"مليل أيك معانج هول شاه بخت، أمك

وه برصورت علينه كو بحامًا حابرًا تعا، ا

بهت دبوادر كمزورتسي صرتك كنفيوژ دانزي ا ممراہے جب شاہ بخت کا اعتماد ملا تو اس کی تخصیت نگھر گئی، بخت نے اسے سمیٹ لیا تھا، اسے اپنے اندر کم کرلیا تھا، اس نے اسے گھر ملو معاملات مين تبين الجهايا تفاحكر اين تك ضرور محدود کر لیا تھا وہ اس پر فخر کرتی تھی ،اس کے ساتھ ہلی تھی،اس کی دوست تھی اور سارا دن وہ تھر نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اندر کم رہتی تھی ، اس کے لئے مصروف رہی میں۔

W

W

W

C

"عباس احرمنط" أيك دريا دل اوريا كيزه نفس انسان، اس نے جننی فراخد کی سے سین اختشام کوسمیٹا تھا اتنی اعلی ظرفی سے شاہ بخت کی بے وقو قیوں کو جھی معاف کردیا تھا، کیونکہ زندگی کچھ لواور کچھ دو کے اصول برجاتی ہے اور اگر شاہ بخت اس کی بہن کو اتی عزت دے رہا تھا تو وہ كيول فيجهير ربتا؟

" رَمْشه احمغل'' اسنے غصے لا ائیوں اور شاہ بخت بيا سخت ناراضي كونجفول بعال كرمسرال میں من تھی، ویسے بھی اس کے یاس اب کہاں وتت تھا کہ مزکر پیھے دیکھتی، ہاں جب اسے شاہ بخت کے حوالے سے این پیندید کی یاد آئی تو وہ سر جھنگ کرسوچی۔

'' بحیین میں انسان کیانہیں کرتا؟ میں کتنی

"اسيد مصطفى" أيك كامياب اور ناموري اليس لي، اين محكم كا دى موست والله اور دى موست ڈیمانڈیگ آئیسرا زندگی سے اس نے بہت تھوکری کھائی تھیں مگر اینے مضبوط ارادے اور شبت سوچ کی وجہ سے اس کے پیرول یہ کھڑا کر چکا تھا اس کی شخصیت کوٹوٹ پھوٹ سے بیا كردوباره ساس كے سائے من و حالا تھا اور

FOR PAKISTAN

المجمى كتابين يزهنه كي عادت اردوكي آخركو كماب خارگذی ..... وناكول ب آواره گردک ڈائری .... ابن بطوطه کے تعاقب میں این بطوطہ کے تعاقب میں علتے ہوتو چین کو چلئے ..... 🎝 گری نگری مجرامسافر ..... خطانثاتی کے استن كاك كوية من كاك كوية طاندگر الم دل وحتی وْ وْ اكْثُرْ مُولُو يُ عَبِدِ الْحُقِّ انتخاب كلام مير طيف نثر الم طيف نمزل .... لا جورا كيژي ، چوك اردو بازار، لا ،ور نون نبرز 7321690-7310797

\*\*\*\*\*

W

W

W

Ų

نن<sup>۳</sup> گئ میری یاد؟ "وه جل کر بول\_ "م تو بميشه يا درجتي مو، يملي اس ليه نييس '' نظر لِک جاتی نا۔''وہ ہنسا تھا۔ ' ' نہیں لکتی تم ساتھ ہونا۔'' علینہ نے بھی بدله بورا کیا،شاہ بخت کا قبقیہ بے اختیار تھا۔ بكهدر بعدده ميرج كاردن في كن تنه، أن ان كا ريشين تها، حيدر ادر مبك ببت پارے لگ رہے تھے، انہیں دیکھتے ہی ستارا اور الله ان ك قريب علي النائد على وه فالرى ہے گب شک کرنے میں من تھے جب حما اور سيد ومال مينيج ، شاه بخت تو اک نظر ميں ميجيان آلیا، بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ "کیے ہیں سر؟" وہ اسید کی بارعب رسنالتی سے از مدمتا ثر تھا۔ "بالكل تعيك ،تم كيسے ہو؟" وہ سب اب مشتول پر بیٹھ گئے تھے۔ "من مجمى تفيك مول-"اس في مسكراكر اسید نے بغورعلینہ کو دیکھا اور پہچان کر بے "اده رنسز علینه، کسی مین آپ؟" شاه مخت کوہلسی آگئی، " أب كوياد بسر؟" "مب چھ ياد ب جھے." اس نے سرارت سے کہا۔ م "پیمیری مسز ہیں حبا اور حبابیان کی مسز علیند ''اسید دونوں کومتعارف کروار ہاتھا۔ اور به آغاز تھا ایک اور تعلق کا، کچھ نے

زندگی اور رشتوں کو برتے کا ہنر آنا جاہے ر کاوٹیں آسان ہولی جاتی ہیں۔ ہے ڈاکٹر حیدر عماس کی شادی تھی، اس نے بڑے آرام سے تیار ہوتے ہوئے شاہ بخت کو دیکھا، پھر چھ ماہ کے شاہ ذان کو باز وؤل میں الركر كمرام من تبلغ لي-" د جمیں در ہور ہی ہے۔ " وہ اسے ساری '' مجھے پتا ہے میں لیٹ تھا۔'' وہ جملا کر بولا، پرجلدی جلدی ٹائی نگانے لگا۔ 'نیراتی فارل اور بیوی ڈرینک سلیکٹ کرنا ضروری تھا کیا؟ کچھ Causual میں کر

دی نال-'وومز بد جعلا کر کهدر ما تھا۔ ''فارمل ننکشن میں فارمل ڈریسنک چلتی ہے۔''عینانے جمایا۔ ''ہاں، میں تو تظہرا بے وقو نب'' وہ جل کر

'' مجھے کیا تیا۔''اس نے معصومیت سے کہا تو بخت نے جلدی میں بھی اسے تھوری ڈالی۔ "اے ساتھ لے کرجانا ضروری ہے کیا؟" اس نے شاہ ذان کی طرف اشارہ کیا۔ '' کیا مطلب؟ میرایتا ہے، میں اے کھر كيول چيور كر جاؤل؟ "ووه فلي سے بولي \_ '' میں بھی تمہارا ہی ہوں عینا ، اگر تمہیں یاد

علیند کی مدهم بنسی پھیلی تھی، شاہ بخت نے مھنگ کراہے دیکھا بھی بنی ی وہ بہت پیاری لگ ربی تھی، وہ کار کی جانی پکڑتا اس کے ساتھ باہر

ہوتو۔' وہ بے جاری سے کہتا پر فیوم چھڑک رہا

'ویے لگ پیاری رہی ہو۔'' ایس نے گاڑی کیٹ سے نکالتے ہوئے کہا، انداز سرمری

W

W

W

ρ

a

S

0

S

0

m

"حا تيور" شايداس كهاني كاسب مظلوم کردار،جس برہونے والاستم ہرآ تکھ کونم کرتا رہا تھا، مگر میاجمی سیج ہے کہ خطا اور گناہ کا فرق جانے کے باوجور جھی غلط قدم اٹھانے وال حما تیمور نے بہت بھکتان بھکتا تھا۔

محمراس نے اپنے استقلال اور ٹابت قدی یے اسید مصطفیٰ کے دل بیضرب لگا کر سارے تقل کھولے تھے اور اب بڑے حق سے ایں کے شهردل به قابض تھی ، آخر کاراس کاعشق فالح تھمرا

" نوفل صديق " اين طرف سے بہت بوا یلان میکر تھا، مگر رہبیں جانیا تھا خدا ہے بوھ کر بھلا کون ہوسکتا ہے، جب سے تھل ہی مجئے تو اس نے اعلی ظرفی سے سب اعتراف کر کے معانی تو ما تگ لی تھی محراصل امتحان تو ستارانے اس کا تب لیاجب اسے خود کسی کومعاف کرنا پڑا، تب اس نے سوچا کہ ہاں، واقعی کام مشکل ہے اور اگر ا نکار کرتا ستارا ہے محبت میں جھوٹا پر تا۔

جبھی وہ طلال کو گھر لے آیا اور تب اس نے ہان کی آنکھوں میں ایک سی اور الوہی خوثی ديلني مفي اور انے يقين تفا كه اوپر كہيں عالم ارواح میں اس کی ماں یقیناً بہت خوش ہوگی۔ ''ستارا ماہم''جس کی ضد بڑی سخت تھی،

جب وہ ایل ضدیر آجالی تو اے مثانا ناممکن ہو جاتا تفا، بیاس کی ضد ہی تو تھی کہ مہروز اسے جھکا ندسكا، مر نوفل .... تب اسے احساس ہوا كدواقعي قربانی عورت کوئی کیوں دینا براتی ہے، کھر بسانا واقعی اتنا مشکل کیول ہے، تب اس کی ضد تولی جب اے چے کا ادراک ہوا۔

زندگی برا بے رحم استاد ہے، مار کے سکھا تا ، جیسے ان سب نے سیکھا اور بہت اچھا سیکھا تھا،

شتوں کا اور بہت ی نئی کہانیوں کا !!!

پیٹے چھے سے وار کرتے ہیں، ان کی ایروائس فيكنالوجى كامقابله مارع جوان ايخ جسمول سے کرتے ہیں، وہ خطرات کوسر صدیر ہی رو کئے كے لئے جان كى بازى لكا جاتے بي، مارے

W

W

آسان بات معلوم ہوتی ہے مر یاک نوج ان علاقوں میں حکومت کی رث قائم کرنے کے لئے خون اور جانوں کے نذرانے پیش کر رہی تھی، د من اگر آمنے سامنے ہوتو لڑنا مشکل نہیں مگریہ



تظمئي شاهيين رفيقي کو دیکیم کروه انس دیا، لیفٹنٹ علی شیر کی انسی بھی اس كى الى يس شائل مو كئى\_

ان کی ایک نوک جھونک جاری تھی کہ اوین جب جو سنگلاخ زمین اور جنگی جھاڑیوں کے درمیان بھا کی جارہی تھی، دائیں طرف موڑی تو ایک جنلی جہاز ان کے اوپر منڈ لانے لگا دونوں نے چونک کراویرد کھا۔

''میہ یاک فضائے کا طیارہ نہیں ہے علی۔'' كيپڻن عدل نے پشہ درانہ تجيد كى سے كہا۔ "لين مرا" على شير الرث بواب "ميل سجھ كيا بول يد كيا چكر ہے، تم واركيس يريفام بيجوفوراء امن جركدك كماغرر ا پنا روٹ چینے کریں۔"کیفٹیٹ علی شیر نے فورا سے پیشتر پیغام کوڈورڈ زمیں پیچھے جی دیا۔

على شير اور عدل مصطفى آيس مين فرسث كزنز يقى عدل مصطفى في فون من لميش حاصل کیا تو بہ کیسے ہوسکتا تھا کہ ملی شیر پیچھے رہتا، وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا، عدل مصطفیٰ کی تعیناتی آج کل وزیر ستان جیسے حساس علاقے میں تھی اور حسن اتفاق على شير كوبھي وزير ستان بھيج ديا گيا، اكثر ادقات مختلف مشن زير وه اكتفى موت سفي، وزیرستان اور دیگر سرحدی علاقوں کے حالات اليه بيل كه مارى فوج ويال عالت جنك ميس ہے یا ک فوج کی آئیسیں تھلی تھیں تو دھمن بھی بهت چونس تفاه اس وقت بھی وہ رونوں جس علاقے سے ہو کرآ رہے تھے وہاں حال ہی میں یا کتان کا پرچم لہرایا گیا تھا، یہ کہنے میں بوی

میری زندگی کی چپ بھی کوئی داستان لکھٹا ميرك وشمنول مين فقظ مندوستان لكمنا نه لکھنا کچھ بھی اور جب میں مرول تو نذریہ ميرے كفن يه اك لفظ ياكتان لكمنا مجھے ایک بات کی مجھ ہیں آتی۔ ایکن عدل مصطفیٰ نے جیب اسارٹ کرتے ہوئے کہا۔ "كيا؟" ليفتنك على شيرن ال كريراير بنصتے ہوئے یو چھا۔ W

W

W

m

"يى كدامريكة مسع عامناكياب " مجمع بهي أيك بات في سجه مبين أتي" لیفٹنٹ علی شیر نے بری سجیدگی سے لفی میں سر

تمہیں فوج میں ممیش کس نے دے دیا، وه بھی ایز اے کیپٹن۔"علی شیر کی شجیدہ بکواس پر عدل مصطفیٰ نے گردن مور کراسے محورا۔ " دبس کرو کیا نظروں سے ہی نگل جاؤ کے اب یک علی شیر نے دھائی دی۔ "جوان!" كينتن عدل مصطفياً كالهجه خاصاً

ودليس سرا" لفنت على شير قورا مودب

"اسينداپ ايند بيندراپ" اسر علم كرين، بكواش نه كريس، جلتي گاري میں سرا دینے کی کوئی تک بنی ہے۔ "علی شیر کی زبان پر پھر هجلی ہوئی۔ الريسية وه غضب ناك انداز مين على شير

کی طرف مڑا گراس کی آنکھوں میں مجلتی شرارت

منا (172) سنتمبر 2014

''دعمن کا جہاز بمباری کر رہا ہے،علی شیر

کے باس ایک اہم راز ہے اے (محفوظ)

كريس ' پيغام وينے كے بعد اس نے ديكھا

جہاز ابھی تک اور منڈلار ہاہے،اس کے پاس

الائك ميشن كن هي اطياره كرائے كے لئے طياره

منکن توب یا کم از کم ہیوی متین کن جا ہے تھی۔

ے لڑوہ لیکن ایسے وطن کا ایک اچ دشمن کے قبضے

میں نا جانے دو۔''اسے جنگ حمبر 1965ء میں

المعور وويران كے كماغركا " آرور آف وي

و کے 'یاد آئیا۔ کیپٹن عدل مصطفیٰ کے خون نے جوش مارا،

جب بديال مانفن كا دفاع ايب بكال

رجنث کے مرف تین ٹائیگرز کر سکتے ہیں،

الغانسان ميس مجامدين جديد درون كراسكتي بي الو

میں پیطیارہ اکیلا کیوں ہیں گراسکتا،اس نے خود

الدير جار با تقا، دل جيسے کا بوں ميں دھڑک رہا تھا،

دومري طرف مرف ايك عص سے كيا خطره موسكا

ہے، بیروج دشمن کو کالی قریب لے آئی تھی، اس

فے میشن کن کا رخ اوپر کی جانب کیا اور زندگی

عيسي أنفحول مين سمت آني هي، "نغره حيدري"

ال في تعره بلند كيا اور برست فالركر ديا، جهاز كا

المن اس کی ذر میں آگیا اور ساتھ ہی جہاز نے

آگ بکرلی، بیسب بلک جھکتے میں ہوا، اس نے

الوري قوت سے قلابازي لگائي، كرتا مواجهاز زياده

دورنبيس عاسكا تفاجيسي بي جهاز كرا مجفر از كراس

کے اوپر کرے ادر پھر کا ایک گڑا اس کی پیشالی پر

كا،اس نے سريس ورد كى لېر الفتى ہونى محسوس كى

ورا پنامسم ڈھلوان کی طرف ردل کرنا شروع کر

خودرد حمارين كآرمين رينكنا وه اويري

" معلینول سے خالی ، ہاتھول سے ، ناخنول

'' آپ کو مرنے کے لئے اکیلا چھوڑ عادُل-''على شير چيخا۔

نہیں حاسکتا۔ "علی کالبحہ ضدی ہوا۔

"ا تناوفت میں ہے علی ہری اپ۔" "أوك اينا خيال ركهنا-"ليفتنت على شيرك المنكصيل تم بوليل-

ر ہنا ہے جب تک منزل مقصود پرینہ بھی جاؤ۔'' "الله حافظ" على نے كما اور جيب كا دروازه کھولاء جست لگا کر جھاڑیوں میں غائب

''خیال رکھناعلی کوئی رید ند کہد دے پنجالی خیبر پختونخواہ کا دفاع کرنے کے قابل جیس۔'' يحص عدل جلايار

لى اور والرئيس يرجين كمب مين رابط كميا\_

حکمرانوں کی نا اہلی، امریکہ کی جی حضوری اور اسلح کے معاملے میں کافروں پر مجروسہ کرنے کے حکومتی رویے اور این صفوں میں چھیے میر جعفر، میرصادق کی غداری کااز الدوہ جان کڑا کر کرتے

W

W

W

m

ائن جرگہ کے کمانڈر کو اس روٹ سے بحفاظت كزارني كى ذمه دارى ان دونول ن اہے سر لی تھی، دشن کو دھوکا دینے کے لئے دو راستے منتخب کے گئے تھے، ان کی زندگی جنی الہیں عزیز تھی ، دشمن ا تناہی الہیں راستے ہے ہٹانا بیس تریر ر ضروری مجھتا تھا۔ منز منز منز منز

''وَمَنِ البِينِ ثَارِكُ وَمِثْ كُومِتْ مِي بَغِيرَمُهِيں جائے گاعلی ، کما تڈرگو ہم نے روک دیا ہے ، ان کا شكاراب بم بين ، كليه يرمه لو-'' يسين عدل مصطفىٰ کے چرے روندات کی سرفی جھا گئی۔ ''ادروس کی جوخفیدویڈیو جارے آئی تی ایلپرٹ نے کتے خطرات عبور کر کے حاصل کی

تھی وہ جارے باس توم کی امانت ہے، کیا اسے ہم این ساتھ حم کروا دیں۔ "علی شیر کے جواب فے عدل مصطفی کے سریس دھا کہ کیا تھا۔

طیارہ زنائے دار آواز سے بھی برواز سے ان کے سرول کے اوپر سے کزرا۔ '' گاڑی روک دیں ہر، اس کواڑائے کے

كے يقينا اب تك دمن ذائبا اليك لكا يكا موكا-' علی شیر کے کہنے پر عدل مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور ہے بس می نگاہ او پر دوڑ ائی۔

''آج اگر ہارے حکمران ان کے پینے پر نہ مل رہے ہوتے تو دہ اس دس کولئی آسانی سے

مارگراتے۔''اس نے سوچا۔ ''علی شیرتم وہ ڈسک کے کرنگل جاؤ، کیسے لکانا ہے رہم جانتے ہو، میں ان سے تمس لول

''مرنے کے لئے نہیں شہید ہونے کے لئے۔''کیٹن عدل نے جیسے تھی کی۔ "میں ایسانہیں کرسکتا، میں آپ کوچھوڑ کے ''بحث مت کرد، جو پرچم یہاں نیرار ہاہے اس کی آبیاری میں اسے خون سے کرلی ہے۔ عدل مضطفي كااندازانل تفايه

ویڈیو دشمن کے ہاتھ نہ لگے، تہمیں زندہ

وہ خودموت کے دھانے پر کھڑا تھا تکراسے این برواه بین هی ، وه برصورت دهمن کونا کام دیکهنا جا ہتا تھا ہلی شرکے جانے کے بعداس نے جیب اشارث كي اورخود بإمرنكل كراسيه ايك سيده مين چلنا حجور دیا،علی کا کہا ورست نکلا جب جیب کچھ آھے جا کرایک وحما کے سے اثر کئی، دشمن نے پھر بھی اے ٹریس کر لیا تھا، جہاز نے ہم کرایا تکر اونچے نیجے بہاڑ کیٹین عدل کے گئے مددگار ٹابت ہورہے تھے،اس نے ایک چٹان کی اوٹ

ركها اور جب سامنے كيا تو وہ خون ہے بعرايرا اتھا، درد کی شدت محسوں کرے وہ مسکرایا اور اینا سر زبين يرركه ديا، وه تبين جانيا تهابير لو الجمي آغاز ب وطن کی مٹی کا قرض جانے کے لئے اسے اسي لهو كا آخرى قطره مجى بها دينا يرے كا، وائریس جو کہ اس نے بیلٹ میں لگا رکھا تھا، بند موتى أبلهول سے نكالا اور بين كمي ميں رابط

W

W

W

C

'' دشمن کا جہاز میں نے گرا دیا ہے سر، میں زى مول كياعلى ....على شير پېنجا؟ "بير تخرى الفاظ تنے جواس نے ادا کیے پھراس کی آتھوں کے سامنے اند حیراحیا گیا اور وہ خردے برگانہ ہوگیا۔ ななな

" كوئى حال ره كيا ہے اس ملك كا-" تشهد نے دائیں ہاتھ سے ماتھا سہلاتے ہوئے صوفے

کی پشت پر مرتکایا۔ ''ند …… نہ یوں کیو کہ ہم نے پچھ حال چھوڑا ہے اس ملک کا۔ "حسن نے بڑے مدہرانہ انداز میں چھ کی۔

" جم نے کیول؟ ہم نے کب برا جا ہا این مك كا-" تشهد نے روب كرالزام كى زديدى -"ال سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے یاتم نے براتمیں جایا، بدلوگ بھی ہاری قوم کا حصہ ہیں، ہم میں سے بین، انفرادی غلطیاں تو معاف ہو جانی ہیں، قدرت کسی قوم کی اجماعی غلطیاں معانے نہیں کرتی۔ 'محسن نے وضاحت وی۔

وہ فی وی لاؤی میں بیٹھے کی وی دیکھرے تھے سکرین یہ نولیس ادرعوام کے تھم کھا ہونے کا منظر چل رہا تھا، جس پر وونوں تبعیرہ کر رہے

"عدل سے رابطہ ہوا؟" تشہد نے بات

ویا ، خطرہ وقتی طور پریل گیا تھا اس نے سر پر ہاتھ

الرك يل يحلي ہے۔

دو ملئے تھے عدل مصطفیٰ اور محر محسن تھے، ان کے چھوٹے بھائی ظہیر احمد ریٹائرڈ کورنمنٹ ملازم تھے اور مارکیٹ میں ہونے والے خور کش بم دھاکے میں شہید ہو چکے تھے،ان کے بھی دو بچ تھے، بیٹا علی شیر اور بنی تشہد جو کہ جرنکزم میں ماسرز کر کینے کے بعد تشہدا دراس کی والدوذ کیہ بیکم فرحان احمد کی میملی کے ساتھ رہنے لگ بیس تحیں ، دونوں بھائیوں نے اپنے بچوں کی تربیت اليسي كاللي كدوطن كي محبت جسان كي هني مين دي

\*\*\*

" د بحن تم كب سنجيره هو مطيع؟ حجود و يه آ دار وگردیاں۔" وہ گھر میں داخل ہورہی تھی کہ فاطمه بیکم (محسن کی والدہ) نے سخت کہیج میں

میں جو بھی گھر سے لکلا نہ تھا اک تیری محبت نے مجھے آوارہ بنا دیا جواب میں حسن نے شرارت سے شعر روحا توانبول نے آھے بڑھ کراس کا کان چڑ لیا۔ ''اب کروشاعری۔''

" اف کیا کررہی ہیں والدہ محتر مہ، کان لیا ہوجائے گا۔" اس نے مصنوعی تکلیف کے آٹار چرے پر پیدا کے۔

ہے اس کا کریڈٹ اسے بھی ہیں ملے گا، وہ کھر سے باہر لہیں مارا گیا تو اس کی لاش برجم میں لیٹے تابوت میں تہیں آئے گی، نا اس کی قبر بر برچم لہرائے گا بلکہ اس کی فائل مر ٹاپ سیرٹ نگا کر ہمیشہ کے لئے بند کر دی جائے کی ، مراسے میسودا بجفى منظور تقابه

فرحان احدریائرڈ آری آفیسر تھان کے

"م نے تشہد کو کیا کہاہے، ناراض ہو کے

''خچھوڑ وٹا، بیہ بتا وُچلوگی؟'' " بجھے کون جانے دے گا۔" اس نے حقلی ہے منہ پھیرا۔ البيتم مجه يه چوز دو-" كارنجاني كيا كهر حسن نے اجازت کی اور شام کو وہ دونوں خیبر يختو خواه جارے تھے۔

W

W

W

كينن عدل مصطفى كو كجه عرصے كے لئے ريسك دے ديا كيا تھا اور ليفشنط على شيركو بھي منظرعام سے ہٹادیا گیا تھا، پاک فوج مہیں جاہتی مھی کہان کے دو تڈر اور ذین بندے دسمن کے اليه لك جاليس، حن اورتشهد جب خيبر پختونخواه پہنچ تو لیپن عدل مصطفی کوی ایم ایج سے ایک بنكك يرشفي كرديا كيا تها، مرير الجي تك بيندي بنزهی موتی هی\_

وو آب کواتن چھوٹ کی اور جھے بتایا تک نہیں۔ " محن الله كر كرے سے باہر كيا تو تشهد

"اب تم آمن مونا اب مين محيك مول" كيپنن عدل نے محبت سے اسے ديكھتے ہوئے

"أبك بات بناؤل " تشهد نے كيپڻن عدل مصطفیٰ کے باتھ کو دونوں باتھوں میں لے

"آپ کو پت ب میں آپ سے اتنا بیار كيول كرني مول-" اتنا واصح اقرار، وه حيران

کیونکہ آپ پاکتان سے پیار کرتے

'آگر میں یا کمتان سے پیار نہ کرتا ہوتا

\*\*\*

آ تکھیں کہلاتے ہیں ، اسے معلوم تھا جو وہ کررہا

" وقتم لے لیں والدہ جو بیں نے کچھ کہا۔" 'بال ميں جيسے حميس جانتي نبيس ہوں، جاؤ اورات-" وواس كاكان چهور كرومال سے في كني اوروه بنتاجواتشيد كي كمرب كي طرف على يردا، اس كا دروازه ماك كيا تو كوئي ريسيانس بهلا بحسن نے تھوڑ اسا دیا دُ ڈالاتو دروازہ کھاتا چلا الله، اس نے اندر قدم رکھا بی تھی کہ کشن ٹھک ہے اس کی ناک پر لگا، ابھی سنجلا بھی ندتھا کہ

مبس کروتشہد، تمہارا عدل وہاں وسمن سے الرواع اور يهال م نے جھ غريب يركول المثروع كردي ہے۔"

الال وه ميرے ملك كى جفاظت كے لئے ا ہے اور خود کوئم نے دیکھا ہے بھی، پھرنے النف ، وفت ضالع كرف كي سواكوني كام بي ہے۔" تشہدی بات برجن نے روپ کر

وجمهيل ويحفظ فيليل بتقتشيده مين نه عازي ال اور نه شهید، مرکزر ما بول، شاید وقت ثابت الما يا شايداس الرام كرساته يى مرجادل معرے بھالی سرحدوں برشہید ہوتے رہے می این سرمستیوں میں رہا۔'' تشہد نے عور عال فاطرف ويجها

المرجمين، من فرنتيم جاربا مول بعاني كا نے ،چلوکی میرے ساتھ؟\*

آتم پہلے بچھے میہ بتاؤ کہ عدل کے زخمی الله مجه سے کیوں جھایا؟"

مُ يريشان بوجا تيل خوا تخواه ..." السابة من صيف خوتي سالديان دال -U. Zu - " - UM

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

عدل کہہ رہی ہو، بھانی کہو۔' حس نے بروی بوڑھیوں کی طرح ہاتھ نجاتے ہوئے کہا۔ ''بھائی ہو گا تمہارا میں ایویں بھائی بنا لول- " بحن كاقهقهه بي ساخة تفا... "میں جارہا ہول ذرا کام سے، آٹھ تو بج تك آجاؤل كاي وه الحم كردروازے كى طرف

" شرم كرو برا ہے تم سے، كيے مند بجاڑكر

مُصْهِرِ حِاوَ بحسن بنا کے جاؤ جو میں نے یو جھا ہے۔'' تشہد پیچیے سے پیخی مرتب تک وہ باہرنگل عدل مصطفیٰ کے لئے وہ بہت حیاس ہے ہیہ . سوچ کرحس نے تشہد کوعدل کے زخی ہونے کے متعلق نہیں بتایا ہے،عدل مصطفیٰ اور علی شیر کے علاوه كفر مين كوني تبين جامنا تها كه بحن بحصلے تين

سال سے خفیہ اجسی کے لئے کام کر رہا ہے،

لوگول کے لئے وہ ایک کھلنڈرا سا نوجوان تعبا جس میں مستقل مزاجی نہ تھی، وہ جیران ہوتے تصے کہ ایک دوسال بہلے تک سب تھیک تھا کہتا تھا الفِ السي كرنے كے بعد ايز سيكندليفنين فوج میں کمیشن حاصل کروں گا، ای سلسلے میں اسلام آباد بیڈی کے چکر بھی لگا جاچکا تھا، تگراس کے بعد جانے کن چکروں میں پڑ گیا تھا، ان کو کیا معکوم تھا کہ وہ اب بھی سیکنڈ کیفیدے ہی ریکو گنائز ڈ (جانا جاتا) ہے،اس کے جذبے اس کی حب الوطنی اور سب سے بڑھ کراس کی غیر معمولی دہانت کے پیش نظر آئی الیس آئی نے اپنی طرف سے بیش کش کی میں ، جے اس نے بلانال

قبول كراما تقا، وه جانبا تقا كهاس في اين قدم

كانول كى راه كزرير ركه ديئے بين، وه ايسے

نوگول کی صف میں شامل ہو گیا تھا، جو ملک کی

W

W

W

m

پول کو بلی کا خوف دلا کرسلاتی ہیں، بلکہ وہ ان میں سے تھیں جوایت بچوں کوشیروں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے خواب دیکھتی ہیں، آج کے زمانے کے لوگوں کو میہ باتیں جیب لتی ہوگی مگر الی ما کی موجود ہیں جو بخوشی ایسا ہے تو جہاد جاری راہ میں وقف کر دیتی ہیں، ایسا ہے تو جہاد جاری ہے ، نبی باک کا فرمان ہے کہ 'جہاد قیامت تک حواری رہے گا۔' اور میر ش سے جہاد جاری ہے مطلوموں کی داد رسی کی صورت میں، کہیں یہ مظلوموں کی داد رسی کی صورت میں، کہیں اینے ملک کی مروحدوں کی حفاظت کی

W

W

W

t

Ų

C

سب لوگوں سے ال کر عدل مصطفیٰ لاور نے سے نکلاتو تشہداسے گیٹ تک ی آف کرنے گی۔ "آپ ایک ون اور رک جاتے عدل۔" تشہد کا چہرہ صبط سے مرخ ہور ہاتھا۔

''موات اور وزیرمتان میں ہارے لوگ بموت مررب ہیں ، فرض بلار ہاہے تشہد، جانا توہے۔"عدل کے کہنے برتشبد فاموش رہی۔ " میں مر جاؤں تو میری موت پر آنسو نہ بہانا، بدخیال نہ کرنا کہ میں تم سے دور چلا کیا ہوں، ہم سی دن ایسے مقام یہ اکتھ ہو ال جہال دائمی خوشیاں ہوئی، میں جس مقصد کے لئے جارہا ہوں وہ جائد ستاروں سے لہیں بلند ہے،میرے بعد مہیں باقی رہ جانے والوں کواس مقام كاراسته دكهانا ب، كروك نا ايها؟" وواس سے کیا یو چور ہا تھا، شایداس کے دوصلے کو آزمانا طابتا تھا، جانے کیا ہوا تھا کہ اس کی یاتوں سے تشدكادل ممرسا كيا تعاء بي قراري بس كي آربي می عدل مصطفیٰ نے اسین باتھ پر نکاہ کی وہ اس کی کلائی ہے کمڑی کھول رہی تھی، وہ خاموش رہا، تشہد نے مری این سمی میں دبالی عدل مصطفیٰ

کرنے کے ایسے ایسے حل نکاتنا تھا کہ وہ دیگ رہ جاتے تھے چنانچہ علی شیر کو بھی اس کے ساتھ ہی واپس بلالیا گیا تھا۔

ددمحس الشهد کاخیال رکھنا، میرا دل کہنا ہے اب میں زندہ نہیں لوٹ سکوں گا، تم میرے اور اس کے تعلق کو جانتے ہوا دراس کو جانتے ہوئے ایک تم ہو جو اس کا خیال رکھ سکتے ہو'' کیپٹن عدل مصطفیٰ جو کہدرہا تھا تحسن اسے اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔

الی باتیں باتیں شکریں بھائی، آپ کو زندہ رہائے اورائے ملک کے لئے ابھی آپ کو بہت گڑنا ہے۔

فنی خین جمیشہ شہیدوں کے لہو سے سیراب ہوئی ہے، اس کووضو کے لئے اب جھے اپنا لہو پیش کرنا ہے، اب میری ہاری ہے۔ '' اپنا لہو پیش کرنا ہے، اب میری ہاری ہے۔'' کیپٹن عدل مصطفیٰ نے اسے رسانیت سے سمجھالا۔

''بستم اپنامش ہمیشه مدنظر رکھنا اورتشہد کا خیال رکھنا۔''

"الله آپ کو کامیاب کرے جمائی۔" بھین نے وعادی۔

''اوک ماما جان اجازت دیجئے اور اپنے بیٹے کو اچھی می دعا دیجئے آپ جائی ہیں نا ایک مجاہد کے لئے سب سے اچھی دعا کون می ہوتی ہے۔''ایب دو مال کے سامنے جھکا۔

ہے۔"اب وہ ال کے سامتے جھکا۔

دو قر نہ کرو بیا، جب مجاہدوں کی مائیں

رب کے حضور پیش ہوگی تو ان میں تہاری مال

بھی شامل ہوگی۔" مال کے جواب نے کیپٹن
عدل مصطفیٰ کو خوش کردیا تھا، وہ آج کے زمانے کی

مال ہی تھیں مگر قرون اولی کی بہادر ماؤں کی

تمنا عیں اور آرزو تیں ان کے لئے عجیب نہیں
تھیں، وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھیں جواہیخ

داستان اس کے گوش گزار کی۔ ''جمن سیم ہے'' جمرت سے اس سے باع ہی کمل شہو کی۔

ہی میں شہوی۔ ''لیں ..... ہادام۔'' اس نے سر ذرا ساڑ کر کے شوخی سے کہا۔ ''نہ اگر صوبر تنہ اور اسمح کر ۔ ترب میار ڈ

''او مائی گاڈیتم اتنا کچھ کرتے رہے اور خ تک ندہونے دی۔'' ''معاملہ ہی کچھے ایسا ہے چندا، ابھی بج

شاید شهیں پندند چتا اگر اس بارتمهاری مدد ضرورت ندر بلق "علی شیر نے جواب دیا۔ مردورت ندر بلق "تشهد نے جواب دیا۔ دوکیسی مدد؟" تشهد نے بوچھا۔

چرانہوں نے اسے سمجھایا کہ آیک فیئر کے الک پرفٹک ہے کہ وہ فیکٹری کے کودام م اسلحہ ڈیو بنا چکا ہے اور اب کیسے اس کی فیکئری کے مالک کی بیٹی سے دوئی کرتی ہے اور گھر سے ا لانا ہے، اس کو کڈنیپ کر کے کیسے فیکٹری کا مالک سے سچائی اگلوائی ہے۔

"نفیک ہے میں تیار ہوں میہ کرنے لئے " دوم میں میں تیسی میں تھے "

''گڑا ہمیں تم سے یہی امید تھی۔'' کیا عدل مصطفیٰ نے جواب دیا۔ اگلی صبح کی فلائیٹ سے دہ جاروں کھر۔

المرائح المرا

تو۔ 'اس نے لب دانتوں تلے دبائے۔ ''الیا ہوئی ہیں سکتا۔''وہ یقین سے بولی۔ ''تشہد!'' ''جی!''

W

W

W

0

m

''اگر میں شہید ہو جاؤں۔'' تشہد چپ کی چپ رہ بھی ہے۔ چھ بل تھہر کر ہوئی۔ چپ رہ گئی، کچھ بل تھہر کر ہوئی۔ ''آپ چھٹی پر ہیں نا، ہمارے ساتھ گھر چلیں۔'' اس کا سوال اس نے میسر نظر انداز کر

''اں چلتے ہیں، کمل نھیک ہونے تک تو شاید جھے کچھ کرنے نہ دیا جائے۔'' گہری سائس لے کروہ کویا ہوا، ای بل مسن علی شیر کے ساتھ اندر آیا۔ دو کھی بید سے میں اس علی شاکہ کہ کہ کہ د

'' کیسے ہیں آپ بھیا۔'' علی شرکو دیکھ کروہ اےاختیار خوش ہوئی اوراس کے سینے جاگی۔ ''بھیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بھیا کی جان کیسی ہے؟'' علی شیر نے شفقت سے اس کا سر سہلایا۔

'' میں بھی ٹھیک ٹھاک۔'' وہ چبکی۔ ''تم کیا یار بستر سنجال کر بیٹھ مجئے ہو۔'' اس نے عدل کو چھیڑا۔ اس نے عدل کو چھیڑا۔

''بس یاروں کے دیے ہوئے زخم ہیں۔'' وہ بھی شریر ہوا۔ ''بھائی آپ نے تشہد کو بتایا؟''محس بولا۔

بھان آپ سے سہدو ہمایا ؟ ان ہولا۔ ، رہبیں یارتم بیٹھو تمہارے سامنے بتاتا ہوں۔ ہوں۔ 'ان کے آپس کے مکالمے پر وہ جمران ہوگی۔

''تم سے ایک بہت ضروری اور رازگی بات ڈسکس کرنی ہے تشہد، ایک تم ہوجس پر ہم اعماد کر سکتے ہیں۔'' ''جی بتا کیں۔'' وہ ہمدتن گوش ہوئی۔

''جی بتا کیں۔'' وہ ہمدتن کوش ہوئی۔ پھراس نے بحسن کے خفیدا سینسی سے تعلق کی

منا (178) سنت بر 2014

تنا (179 ستمبر 2014

تے جانے کوقدم بر صاعے۔

بات نہیں کروگی اینے بھالی ہے؟'' "أب كے ساتھ كيا وہ بھيا، وہ كيوں واپس ہیں آیا۔ ' تشہد کے سوال برعلی شیری پھر آ تم میں چھلیں بحن نے علی شیر کے کندھے پر باتحدركها اورحوصله دسيخ واليااندازيين دبايا-'' وہ کیا کہ کراہے حوصلہ دے۔'' بیموج ای رہا تھا کہ تشہد یک دم لڑ کھڑائی ،کرنے کو تھی کہ علی شیر نے فورا اسے سہارا دیا، وہ اس کے باز دوک میں ہوش ہے بیگانہ ہوگئے۔

W

W

W

C

C

**公公公** فنوجم است لبوس كرك فداك بالمرح ددهمرك بم أينا قرض نبها حليه تم أينا فرض فبها جانا " ووبحس إست مجمنا كريس جلا كيا مول، محسول كرنا تمهارے دل ميں اور تمهارے آس بأس موجود بول ، صرف ميري شيادت بسيمقعد لورا ہیں ہو جائے گا، میری جگہ مہیں لین ہے، مسلمان اسلام کے تحفظ کے لئے اپنا خون آج مجھی ارزال سمجھتا ہے، دسمن نے تشمیر میں ملمانوں برعرصه حیات تنگ کر رکھا ہے ، افغان مرحدی علاقول میں بھی سکون جیس اسب ہمارے اینے ہیں،میرے بعدتمہارے منظر ہونگے ،جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے دسمن کو ہم سے ڈر کرر بہا جاہے، تشہد کوتمہارے حوالے کرکے جا رماہوں ،اس کا اور سب کھر والوں کا خیال رکھنا۔ . (عدل مصطفیٰ) میروہ خط تھا جوعلی شیر کے ذریعے محس تک پہنچا تھا، اس نے اسینے آنسو خٹک کیے اور تشہد

\*\* كينين عدل مصطفى كى شبادت كے جيد ماه

کے تمرے کی طرف بڑھا تا کہاہے بھی وہ بیہ خط

معلى كالكريمي "اوع چل آ کے ،رک کیوں گئے ۔"ایک انڈین فوجی نے اس کو آگے دھکیلا، دو منٹ يور به و يحك تق ده فلرمند بوا\_ ''بم کیول نہیں پھٹ رہے کہیں۔'' وہ اتنا

ال موج ما تھا کہ بل ایک زور دھا کے سے اڑ گیا اور صنے بھارتی بل کے اور موجود تھے سب جہم واصل مو محت اور كيش عدل مصطفى كاجسم نورى ذرات بن کرفضا میں تعلیل ہو گیا۔ • رات بن کرفضا میں تعلیل ہو گیا۔

آؤ جھک کر سلام کریں انہیں جن کے شے میں یہ مقام آتا ہے بہت ان خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ابو وطن کے کام آتا ہے كيبين عدل مصطفي ارض وطن كواسيخ خون كا نذرانہ پیش کر چکا تھا، لیفٹنٹ احر نے سراٹھا کر ویکھا، دھاکے بر دھاکے ہورے تھے، اس کا خون بہت بہر گیا تھا، ہوش وخردے برگانہ ہونے سے سلے اس نے آخری منظریمی دیکھا تھا۔ نونث میں واپس تینینے والے لیفٹنٹ علی شیر اور عادل تھے،احمر لا پہتر تھا،اہیں یقین تھاوہ زنرہ ہوا تو ضرور والی جہنے میں کامیاب ہوجائے گا۔

公公公 وهشمير مو چکا ب جھے افسوس بے ميں زنده دالس آیا ہوں۔'' لیفٹنٹ علی شیر کا چیرہ غیر معمولی حزن و ملال کا اظهار کرریا تھا، وہ اسپے فاندان كے سامنے مرجمائے كوا تھا۔ فرحان احمد نے آگے بڑھ کر بازو بھیلائے ،وہ ان کے بازوؤں میں سا گیا۔ "رومت علی شر، میرے سینے کی روح کو تکلیف ہو گی۔''ان سے الگ ہو کروہ تشہد کی "تمہارا بھائی عاری بن کر لوٹا ہے، کوئی

FOR PAKISTAN

جذبه رکھتے تھے جس نے تین سوتیرہ کو ایک ہزار کے مقالمے میں لا کھڑا کیا تھا، جان تھیلی پر رکھ کر وہ بل کے بنچے ڈائنا مائیٹ اور بم لگا بیکے تھے ان كاكام تقريبا للمل موجكا تعاكد ليفتنك احري أيك سنترى كى نظر يريم كئ، وه چلايا ـ

" آتنگ وادی ....اوئے نیج آتنگ وادی آ مے ۔ "ساتھ ہی روتی راؤیڈ فائر ہونا شروع ہو می جن میں ہر چز روش ہو جاتی تھی، ساتھ ہی مشين تن كا فائر كل كيا ادر ايك كولي ليفنن احر کے بازومیں پوست ہوئی، لیپن عدل مصطفی نے اسيخ ساتفيول كوكور دينا شروع كيا، دسمن كي فورسز نے فورا سے پیتتر دریا کو گھیرے میں لے لیا تھا، تيول ليفشف درما مين كود محية جبكه ليبين عدل مصطفیٰ رحمن میں کھر گیا ، اس نے جان بوجھ کر دهمن کوایل طرف متوجه کیا تھا تا کہ بل پر سے ان . کی توجہ بہت جائے اور ان کا سیٹ کیا گیا ٹائم پورا ہوجائے، وہ ای کوشش میں کامیاب ہورہا تھا، لیپن عدل مصطفی کو دہ کرفتار کیے بل کے اور سے کزررے تھے کہ چلتے چلتے کیپٹن عدل نے چلتے ایل رسٹ واج برنظر ڈالی، ٹائم پورا ہونے میں صرف دومنٹ رہ گئے تھے،اس کے قدم رک محتے، وہ مل کواٹی نظروں کے سامنے تباہ ہوتے

ولي الله وه ميول خيريت سے والي الله جا سي "اس نے دل ميں دعاما عي

آسان خوتی ہے سینہ کھلائے ہوئے کھڑا تقا، فرشتے دیک تھے، ہوا میں لیک لیک کراس کا طواف کررہی تھیں، کا تنات کی ہر چز جیرت زوہ محى، زمين فخر سے آسان سے خاطب مي۔

'' دیلھومیرے سینے پر انیا ایمان اور ایبا جذبه رکھنے والے بہتے ہیں کہ آخری وقت میں بھی ا بی فکر مبیس ،اینے ساتھیوں کی سلامتی اور مشن کی

' · فرض بادر کھے، میری فکر مت سیحے گا، میں نہیں رووک گا۔" تشہد کی بات پر اس کے

W

W

W

m

۵۰ تم ایک نوجی ایک مجاہد کی محبت ہو، حوصلہ رکهنای" وه مسکرایا اور وه بهی مسکرا دی، مجروه تیز قدم اٹھا تا گھر سے باہر نکل گیا، جہاں گاڑی میں علی شر اور محن اس کے منتظر تھے، محن اہیں ائير بورث تك جمور في جاريا تفا 

''تیار ہوجوانو!''میجرمرات بولے۔ " دنين سرا" وه يك زبان بولے " الله تمهارا حاى و ناصر بهو، يادر كهنا وه بل اڑانا تم لوگول کے زندہ رہ جانے سے زیادہ ضروری ہے، شما دت نصیب دالوں کوملتی ہے مگر ایک بات یا در کھنا ، دھمن کو مارنے سے پہلے ہر کز،

''انشاءاللدميرا''وه پھر بولے۔ اب کے باریسین عدل مصطفی کو آزاد تشمیر بھیجا جارہا تھا، جہاں پر ساچن کے جس حصے پر انٹرین آری کا قبصہ تھا، ان کو جہنجانی جانے والی رسد کے رائے میں ایک دریا آتا تھا، اس کے مل کوخفیہ طور براڑانے کی مہم اب ان لوگوں کے سرد کی گئی می اس میم میں جار افراد ہے لیٹن عدل مصطفى، ليفتنك على شير، ليفتنت احمر اور لیفٹنٹ عادل ان کی مائٹر لیپٹن عدل مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ کے مجروبے مروہ چل بڑے تھے، اس علاقے میں بغیر دسمن کی نظروں میں آئے کہنچنا ہی جان جو کھوں کا کام تھا، مر وہ کہے ع سق كونك ان كالشدتعالي يريفين معلم تها، وہ دریا وک اور سمندرول میں کودنے ، تیتے ہوئے صحراؤل کو عبور کرنے اور فلک بوس بہاڑوں کو روندنے کی صلاحیت رکھتے تھے کیونکہ وہ وہی

مسكرا دي\_

المراج الله المراج الم

W

W

W

"میرے ساتھیوا" کانڈنگ آفیسر نے فرجی انداز میں کہا۔

اس ملک کے معافظ ہیں، ہم سیاست دان ہیں، ہم اس ملک کے محافظ ہیں، ہم سوار بھی ہیں اور ڈھال بھی، ہمیں تکم مانتا پڑتا ہے، سوال کرنے کی اتھار ٹی ہمارے بال ہیں، کین افسوس ہوتا ہے ہید مکھ کردشن کے عزائم اور تیاریال و مکھ کربھی ہمارے تھر انوں کی اس کے مرافوں کی ہمیں ایک کرتا ہے ہمیں ایک کرتا ہے ہمیں ایک کرتا ہے ہمیں ایک دفائع کا تھم ہمیں، اگر یہ ہمیں اجازت دیں تو کم از کم نصف صدی تک ہم آئیل پاکتان کی طرف دیکھنے کے قابل نہ رہنے دیں۔ "کی طرف دیکھنے کے قابل نہ رہنے دیں۔" کی طرف دیکھنے کے قابل نہ رہنے دیں۔ "کی طرف دیکھنے کے قابل نہ رہنے دیں۔" ہونٹوں پر مسکر اہا آئی جس میں تعلقتی کم اور مسکر اہا تا تر زیا دہ تھا۔

''بہر حال۔'اس نے آہ بھری۔ ''بہر حال۔'اس نے آہ بھری کواپنے جذبے سے پورا کرنا ہے۔'' ''مرا'' سکینڈ لیفٹنٹ محمض نے پکارا۔ ''گتاخی کی معانی چاہتا ہوں، میرے پاس ایک مشورہ ہے،سب سے جونیئر ہوں اگر غلط کہوں تو معاف کرد ہجے گا۔'' غلط کہوں تو معاف کرد ہجے گا۔''

ایک دومرے کو بہت چاہا ہے، اکٹے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہیں، مگر قدرت کو بھی منظور تھا، تمہارا عدل اس وطن کی حرمت پر قربان ہواہے، اس کی قربانی رائیگال نہیں گئے۔ "یہ کہ کر دوچند کمے رکا اور پھر کچن سے باہر نقل گیا۔

اگے دن شام میں ان کا نکاح رکھ دیا گیا، قری رشتہ داروں کو دعوتی فون کر دیے ہے، نکاح کے لئے دہن نی تشہد کے کمرے میں نکاح خوال کے ساتھ فرحان احمد ،علی شیراور ان کے دو کزنزاندرآئے۔

المحرص ولدفرهان احمد كرماته في مراهم من ولدفرهان احمد كرماته في الراره بي سكردائ الوقت كروش نكاح في الراب في الوقت كروش نكاح في الراب بي المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المن

اور آنگھیں بند کر لیں، آنسو بند آنگھوں سے
منی کی محبت میں ہم آشفتہ سرول نے
وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں ہے
عدل بھی خوش نظر آرہا ہے، رو کراس کی خوشی تو
خراب نہیں کرونا۔ علی شیر نے اسے بہلایا۔
خراب نہیں کرونا۔ علی شیر نے اسے بہلایا۔
''آل ..... دیکھو تحسن ڈر نہ جائے تمہیں
دیکھ کر، سارا میک اپ خراب کرلیا۔'' وہ شرارت
سے بولا تو وہ بھی آنسوؤں کے درمیان ملکے سے

کے قابل تبول نہیں؟ پیصرف میری ہی نہیں بھائی کی بھی خواہش ہے۔' وہ پھر بھی خاموش رہی تو وہ مزید بولا۔

''بھائی کی جو گھتمہارے دل میں ہوگا نہ بھیشہ رہے گی نہ جھے جی اس کی خواہش ہوگا نہ اس کی خواہش ہوگا نہ اس پر اعتراض ہمیں ایک نہ ایک دن تمہاری شادی کرنی ہی ہے پھر کیا یہ بہتر نہیں کہ بھائی کی خواہش پوری کی جائے؟ انہیں یقین تھا کہ بی تخواہش پوری کی جائے؟ انہیں یقین تھا کہ بی تر نہارا خیال رکھ سکتا ہوں۔'' اس کی بات پر درزیدہ نگاہوں سے تشہد نے اس کی جائب در یکھا، دہ پھر بولا۔

"اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تشہد، بھائی کاخیال بالکل کے تابت ہوگا اور جھے یہ بھی یقین ہے کہ تم .... "اتنا کہ کردہ چند ٹامیے رکا اور بولا۔ "میری محبت میں مبتلا ہو جاؤگا۔" تشہد نے بلک میری محبت میں مبتلا ہو جاؤگا۔" تشہد نے بلک کراس کی جانب و یکھا، جس کی آئکھوں میں جیسے چا شرستارے مجرے ہوئے تھے، اس نے فورا رخ موڑلیا۔

"جھے کھ دنت چاہیے۔"

"معیک ہے تہارے پاس سوچنے کے لئے
آج کی رات ہے۔" دو دوقدم آگے بوھ آیا اور

ٹرے میں کپ سیٹ کرنے لگا۔
"صرف آج کی رات۔" وہ جرت سے

''ہاں کیونکہ جھے ایک ہفتے بعد ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنی ہے۔''محن نے اس کی جانب نگاہ کی اور شیٹا گیا۔ ''ت

''تم رور بی ہوتشہد، پلیز ایسے نہیں۔'' ''محسن!……عدل۔'' وہ بس اتنا ہی کہہ

"میں جانتا ہول تشہدہ بھائی نے اورتم نے

بعد حسن نے اپنی تفید ایجی میں درخواست دے دی کہ وہ این جمائی کی جگہ لینا چاہتا ہے، اسے جانے دیا، اس کی گزشتہ خد مات اور پر زور درخواست کود کھتے ہوئے اسے اجازت دے دی کئی، تشہد نے کھر میں اس کے تفید ایجنی سے تعلق کے بارے میں بتادیا تھا۔

W

W

W

0

m

"اجھا اسے عرصے سے اتی خطرناک
مہمات کرتے رہے اور ہمیں بھنگ بھی نہ پڑنے
دی-" سب کے درمیان وہ سر جھکائے بیٹھا تھا،
فرحان احمداس سے پوچھرہے تھے۔
مرحان احمداس سے پوچھرہے تھے۔
"جاب کا تقاضہ تھا۔" وہ مختصر البولا۔

''تشہدتم جاد دراہم سب کے لئے چائے ہنا کرلاؤ۔''محس تشہدسے خاطب ہوالؤ سب نے حمرت سے اس کی طرف دیکھا، تشہداٹھ گئی اس نے اپنامہ عاکھروالوں کے سامنے بیان کیا۔ ''لکین بیٹا ابھی اتن جلدی کسے ممکن ہے، تشہدشایدنہ مانے۔'' تشہد کی والدہ ذکمیہ بیکم نے نقطہا ٹھایا۔

'' بچھے جانا ہے زیادہ وفت نہیں ہے اور جانے سے پہلے میں رید کام کرکے جانا جاہتا ہول۔''محسن نے رسانیت سے جواب دیا، مزید بولا۔

ر محتی ہے،اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔'' ''تم قابل فخر ہو کہ ایک شہیر کی محبت ہو، لیکن کیا ایک غازی کی شریک حیات بنیا تہمارے

منا (182) المنظمة (142) منا (182) المنظمة (142)

T P

HETY.COM ONUNE DERIVEY FOR PARKISTEN

محر محن نے پرواہ نہ کی ، وہ سب دیوار پر چڑھے، اين باتھوں ميں كرنيد كرے، ين نكالي اور حسن نے بلند آواز میں سم الله شریف پرهی اور پوری قوت سے کرنیز احاطے میں انتھال دیے اور ساتھ بی حن اور اس کے ساتھیوں نے دیوار کے دوسری طرف چطانگ لگا دی، دو تین سیکنر گزرے، پہلے کرنیڈوں کے دھاکے ہوئے پھر ا تناز وردار دهما كه بوا كه كالول مين الكليان تقولس لینے کے باد جود بحن اور اس کے کڑھے میں لیٹے جوانوں کو کانوں کے بردے سے جو عصوں وه مارات كنشيز يركر كركم الدر فنعره "ماني گاڏ کيا پھي تھاوہاں۔" ''ایمونیشن ہوگا۔''سکنڈان کمانڈنے کہا۔ "الله كرے سب خيريت ہے والي آ المارامحن شرے شر۔" بدرنے جق

W

W

W

C

دھاكول ير دھاكے ہورے تھے جن سے ساراعلا قەلرزاڭغا تھا، مىرغلى مىں تغينات نوج يە نظاره ديھنے آيك جگه التھي ہو كئي تھي۔ · 'نعره بکیر-''بدر نے نعرہ بلند کیا۔ "الله اكبر-" بالين كما تدركا تعره سب ي اونجا تھا۔

**公公公** 

رہشت گردوں کے مقبوضہ علاقے میں مگذر هُ مُحْ كُنَّ تَعَى ، أَنْبِينِ اندازه مِوكِّيا تَعَا كَهُمَا عَدُوا يَكُنَّن ہوا ہے جس میں ان کا جمع شدہ سارا اسلی، جو انہوں نے دہشت گردی کی کاروائیوں میں استنعال كرنا تفانتاه بوگيا تفا\_. تحسن نے ایک جوان کوٹارگٹ بتایا اورخود

"ايماميل بوگا سر، وه ضرور پهه نه په كرے كا-" بدرنے جواب ديا، بيسب بيان ابو رہے تھے، اب تک دہشت کردوں کی ایوزیشنوں کے پیچھے دھا کہ ہوجانا جا ہے تھا، محمد محسن اور اس کے ساتھی نہایت اختیاط ہے د بشت كردول كي مقبوضه علاقے كى طرف بوھ رہے تھے، ایک لمبا چکر کاٹ کروہ بہاڑوں کی المت على محري وبشت كردسوج بهي مبيل كت تنفيح كدادهرس بحى ان مرحمله بوسكتاب لبذاادهر سے وہ پکھ نے فلر سے، وہ سب کے سب بلندی رين حك من السائيس الرائي الرياسي اورد من کے اندر کی جانا تھا، نہایت احتیاط برتے ہوئے وه ني الله على تقاوراب كه پقر ملى زمين عبور كرك ايك خبته حال مارت كے چھواڑے کھڑے تھے جو کسی زمانے میں درسگاہ کا درجی ر گفتی تھی ، مگراس ملک کے دشمنوں نے وہاں اب اے تھانے بنا رکھے تھے، اس وقت محن کی بارتی عمارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگئ هی، بدایک و سنج وعریض عمارت هی ایک طرف المريب بن بوئے تھے، چھونی چھولی جار ويواري هي ، احاط بين كرها كھود كراسلي ركھا گيا ا معلومات کے مطابق سیسارا احاطیاسلیداور ارود ہے بھرا ہوا تھا، وہاں پر روشی مبل تھی ،لیان وهندلی جاندنی میں ان کوسخن میں بڑے بڑے فعرنظر آرہے تھے جن کوسیاہ کپڑا ڈال کر ڈھکا الیا تھا، اس کے نیج اسلح ہی ہونا جا سے تھا۔

" يهال سے كرنيڈ احاطے كے درميال ميں و جائے گا؟ ''حسن نے اپنے ساتھی جوان ہے المنتهآ وازمين يوحيها\_

''کیں سرا بوری طاقت سے بھینگیں گے تو اس في جواب ديا۔ اسلحه پھٹاتواس کی زومیں آنے کا خطرہ تھا

المنا (185) من 2014

تقى اس كا دفاع هر حفل اينا ذاتي مسئله مجهر ما تقاء كما نرنگ آليسرن يحن كواجارت دے دي\_ 公公公

" تم سب جانے ہو جمیں کیا کرنا ہے، جانا مصرف أنامين ب، تم اللد كالم ساءارب ہو،اس کا صلیمنیں وہاں سے ملے گا،ہمیں آج وہ كام كرنا ہے جود ہشت كردوں كى كمر تو ر دے گا، ممیں ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے سیابی میں !" حسن اینے جوانوں کو ہدایات دے رہا تھا، وہ سب بہت پر جوش تھے اور اپنی کامیابی کے لئے

''ضرور، بیہ با کتان ان حرام خوروں کا کہیں ،میرااورآپ کا ہے،ان سے پھین لیٹا ہے، جسے مملے چھینا تھا۔'

''انشاء الله كامياني حارا مقدر بن كل-'' ایک جوان نے کہا۔

" انشاء الله " سب يك زبان بولي آخر کاروہ کماغروکاروائی کے لئے چل پڑے۔

سكينثر ليفشف محرمحن كابنالين كمانثر واييخ سکنٹران کمانٹر کے ساتھ ایک بڑے سے تنتیز کے ادیر جڑھ کر کھڑا وور بین سے دہشت کردوں كمتبوضه علاق كاطرف د مكير باتقار

" كبيس اس لا ك كويني كر علطي تو مبيس كى ، البھی کم عمر اور نا تجربہ کا رہے۔'' بٹالین کما عڈر نے

"أب تك إس المركث تك يكي جانا جاب تفا، ہے تو جذباتی سا نوجوان۔'' سکینڈ ان کمانڈ

" الراجاع كايا بكراجاع كارآب كاكيا خیال ہے تائب صاحب۔" اتنی در میں نائب صوبیدار بدر بھی وہاں آچکا تھا،اس سے کماعڈر

"جونير بولو كيا بوالم كور" ''سرا میں وحمن کی پوزیشنوں کے عقب يس كما عروآ يريش كامشوره ديما مول \_' تمام انسروں میں بے چینی کی کہر دوڑ گئی، دحمن کے عقب میں جا کر کمانڈ و آپریشن انتہائی ولیرانہ کاروانی ہونی ہے اور محجویر بھی سینڈ لفنن حس كاطرف سے آئى تھى جو الجى اتنا تجريه كارجيس تفايه

W

W

W

S

m

کارٹیس تھا۔ ''ہاں محسٰ۔'' کما عُرنگ آ نیسر نے سنجیدگ " اوسكما ہے كماند و آپریش كى ضرورت پر

" مراجمين ضرورت ہے۔" محسن في زور

"میں آپ کے جربے کو پینے مہیں کر رہا کین میں اس آیریش کی ضرورت محسوں کر رہا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس کمانڈو یارل کے ساتھ بھے بھیجا جائے۔"

"تهارا جذبه قابل تعريف ب حسن! تم صرف میہ بتاؤ کہ میا مکانڈو کاروائی تم کیسے کرنا عاستے ہو۔" سكينٹر ليفشف محمد حسن نے اينے تنسر كونفصيل سے بتايا كروه كياكر ناجا بتاہے۔ '' کتنی نفری جائے جمہیں اس کے لئے؟''

" ومحسن التهميس معلوم ہے كما عدو آپريشن لنني نازک اور لئنی خطرناک کاروانی ہے۔ " کما غریک

آفیسر پھر بولا۔ ''لیں سرا''محسن نے مسکرا کر جواب دیا۔ '' " ميدوبان جا كر بى معلوم بوگا كەلتى نازك ا در لننی خطرناک ہے۔''

نوج میں ایسے کہے میں بات مہیں کی جاتی کیکن شالی وز رستان میں صور تحال الی بن چکی

مُمْدا (184) المُسْتَدِّعِينِ 2014

W W W W آٹھویں قسط کا خلاصہ W W امركلية فنكار كرسامن جهي تبيس باتى اوراس كاعلى كوبرت تعلق واضح موجاتا ب، وه جات وفت فیکارکوختی ہے روکتی ہے کہ علی کو ہر نے علم میں پھوٹیس آنا عاہمے۔ امرت کو مال شادی کے لیئے دھمکاتی ہے۔ پردنیسر فنور امرکلہ کی موجودگ میں بہت حساس ہوگیا ہے اور اسے عبادت کا مشورہ دیتا ہے، امركلہ اپن الجمن گھٹانے كے لئے چرچ كارخ كرتى ہے۔ عمارہ علی گوہر کے معاملے میں امرت کے ساتھ ابھی تک بدلحاظ ہے آٹھواں مہینہ شروع ہو چکاہے، فنگار علی گوہر کے کہنے پیشیو کر کے اور بال کواکر ملنے جانا ہے جہاں عمارہ اسے متی ہے۔ علی گوہر کوعمارہ پرونیسر کے بارے میں پیغام دی ہے جب دہ سرخ کوٹ مہن کر اور کھڑی کے کر دہاں سے ردانہ ہوجاتا ہے پرونیسر کے گھراسے امر کانہیں ملتی دہ پوری رات کے انظار کے بعد مایوں ہوکر لوٹ رہاہے جب گلی کے نکڑ پر چیجے سے امر کلدسرخ کوٹ میں ملبوں ھالار کو دیکھتی جورخ بدلنے برعلی کو ہر ہوتا ہے۔ ابآب آگ پڑھیے نوين قسط 0 m m www.paksociety.com PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY RSPK PAKSOCIETY COM FOR PAKOSTOWN

"آب کو کیے پہ کہ میں ڈھائی بجے کی اٹھی ہوئی ہوں۔" وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تصویر اور مسک کرٹا نگ کے نیچ دب گئی۔ مسک کرٹا نگ کے نیچ دب گئی۔ "تہارے کمریے کی بتی جل رہی تھی امرت۔" وہ ٹرے بیڈ پہ رکھ کر خفگی ہے دیکھنے لگیں

W

W

W

مہارے مرتبے ہوئے ہاں من اوران جامرت وہ مرتبے ہیڈ پہ (جیسے تم جھے بے وتوف مجھتی ہو کہ اسے اغداز میں)۔

''اوہ ، یہ تو ہے بی تو واقعی جل رہی تھی ، اصل میں عشاء تضا ہوگی تو اس فکر نے تہجر سے وقت جگا دیا پھر دونوں نمازی سماتھ پڑھ کر تلادت کرتی رہی تھی بچھ دیر لیٹی تو نجر کی اذان ہونے لگی اور نجر کے بعد دفتر جانے کی فکر نے سونے ہوئے دیا ، سوچا سوؤں گی تو سوتی رہ جاؤں گی اور آپ مجھے اٹھا کیں گائیں تھان کا سوچ کر اس طرح ہفتے میں ددسر می چھٹی ہوجائے گی میری۔' اس نے پوری تفصیل سے بتاتے ہوئے ٹرے اپن طرف کھ کائی۔ تفصیل سے بتاتے ہوئے ٹرے اپن طرف کھ کائی۔ '' پہلے فریش ہوجا دُپھر ناشتہ کر لو۔''

''بہت بھوک گل ہے ای وضولو کیا ہوا تھا فجر کا اب ناشتہ کر کے ہی چینج کردں گی۔'' ''دخشی ہوئی لگ رہی ہو چھٹی کرلوآج کہولو میں تہارے دفتر نون کرلوں۔'' وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لکیں ، پہلے سے وہ بہت کمزور ہوگئ تھی ، رشت بھی ہلکی پڑگئی تھی ادر ابھی تو سچھ زیا دہ ہی لگ رہی تھی۔۔

''اس کی ضرورت نہیں، کل بھی تو محریہ ہی تھی میں۔'' وہ مسکرا کر پانی پینے لگی پیر کاغذین سے پورمی نکال کر پہلے اچھی طرح اسے ویکھتی رہی پھر پہی جائزہ پراسٹے کالیا جو تھی میں ڈرہا ہوا تھا، اس نے دونوں چیزیں پلیٹ میں واپس رکھ لیں اور پیانی میں تھوڑی ی چنا چاہ نکال کر کھانے لگی۔

''کل سنڈے تھا امرت''

'' بیماتو افسوس ہے کہ ہفتے میں ددسنڈے نہیں ہوسکتے امی، سادہ روٹی نہیں ہے؟'' '' بیسب میں نے تمہارے لئے مڑکا یا ہے کھالو، چلو پورمی چھوڑو پراٹھا ہی کھالو۔'' ''امی بہت چکتا ہے یفین کر میں ہمنتم ہی نہیں ہوگا۔''

'' کیوں نہیں ہضم ہوگا ایک دنیا تو کھاتی ہے، تہمیں کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی کمال ہے۔'' '' کہی تو کمال ہے کہ جھے کم چیزیں ہضم ہوتی ہیں، میرامعدہ بردااصول پرست ہے چیز چیک کرکے لیتا ہے۔''

"بہت کرور کرلیا ہے خود کوئم نے ، دیکھتی ہوں تو فکرلگ جاتی ہے، یہ نوکری چھوڑ دو امرت بہت مشقت ہے اس میں۔"

''امی ہروہ کام جس سے پیسے ملتے ہوں وہ مشقت سے خانی نہیں ہوتا۔'' رہ اب نیپکن سے منہ صاف کر کے جائے بینے گئی۔

"تم نے سکر فی بو حات کی ہی بات نہیں کی ہوگی، ہے تا۔"
"سکر فی بڑھانے کی بات، نی الحال تو صرف کام بی بڑھ رہا ہے سکر می بڑھانے کی اب جو بات کروں تو بورڈ والے کہ بین اپنا دفتر بی نہ بند کر دیں، چوہیں بڑار دیتے ہیں وہ جھے اور یہ چوہیں بات کروں تو بورڈ والے کہ بین اردی دیں دیستان (191) الشانی شاند کردیں۔

میں جیرت وحسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساعل پر ڈریائے محبت کہتا ہے ..... دریائے محبت اپنی اور بلاتا رہا

W

W

W

امر کلہ جب چھتی دھند کے پہرین دیوار کے پیچھے کونے میں پھرین کھڑی تھی، جب ھالار علی گوہر کا چرہ پہن کرآیا اور درخ بدل کر چلاتو چا گیا، پیچھے مؤ کر ندد کیھا، دیکھا تو چھر ہو جاتا ہی سکتا، ہات نہ کرسکتا، رونہ سکتا، پھر ہو جاتا، جیسے امر کلہ تی نہ بول سکتی نہ ددک یائی نہ دو پائی، روئی تو کے روئی، نہ تو وہ پورا ھالار تھا نہ پوراغلی کوہر تھا، وہ تو سراب تھا، جو اس کے پیچھے بھا گا تھا اور وہ جس کے پیچھے بھا گئی رہی تھی، محبت کا پہدالٹا کھومنا شردع ہو گیا اور اس کے گرد چکر کا نے اس کے پیچھے بھا گا تھا کہ نے لئے تھے، حسرت، آس، محبت کے حصول کی خواہش، خود وہ ..... خود علی گوہر، خود ھالارخود امرت ذیکار، ممارہ ساور ایک دہ تھا جو بے وجہ ہی بھی غائب ہو چکا تھا، اس نے فتا سے بھا کے امرت ذیکار، ممارہ ساور ایک دہ تھا بھی بے وجہ ہی بھی غائب ہو چکا تھا، اس نے فتا سے بھا کے راستے کی طرف قدم ہو ھا دیتے تھے، خدا کی تلاش میں دہ جس انتہاؤں کوچھو رہا تھا امر کلہ جواسے کہر بھائی کہی تھی۔

جوخوداے جوہرید، کلثوم، زینب، عائشرمریم کہنا تھا، اس نے ابھی ابتدائی رہے کی طرف خ ہی کیا تھا۔

مندر بمجی هالار بھی علی گوہر نے اس کا رستہ رد کا تھا، جبی دونوں کا ایکھے نام لے لیا، شاید گرجا، مندر بمجداور جب آئی تو ملاوہ آئی تو ملاوہ آئی ترجا، تھی، بھی ھالار بھی علی گوہر نے اس کا رستہ رد کا تھا، جبی دونوں کا ایکھے نام لے لیا، شاید گرجا، مندر بمجد کے کسی کونے میں بھرتے جب خدا خدا کر کے سامنے نفسانی خواہش آگی اور زبان پرعلی مندر بمجدی تھا اور حالا ربھی۔ گوہر بھی آنا اور ھالار بھی، وہ نونی تو دہ علی گوہر بھی تھا اور حالا ربھی۔

د و تو یمی سوچی رای کیملی کو ہر کا چرو پہنے حالار کو پکارے بے وفا کہہ کر، یا بھر حالار کا سرخ کوٹ پہنے علی کو ہر کو اپناعلی کو ہر کہے، باوفاعلی کو ہر، جو رلاتا کم ہے اور روتا زیادہ ہے، جو جنگلوں ش بھی پہنے جاتا ہے اور وریانے میں بھی ادرایک حالار جو کس کا دل لے کر نظامے تو پیچھے مڑ کر سے تک نہیں یو چیتا کہ کھاتا بھی کھایا، سوئی بھی ہو، زیدہ بھی چی گئیں یا مرکئیں۔

اورانگ سراب تھا جسے محبت کہتے تھے، جب تلی بوری خانی تھی جوملی گوہر تھاوہ چلا گیا اور ھالار کوساتھ لے گیا، اب مسم کے لئے اجالے میں ایک امر کارتھی جس کے ساتھ اس کا سامیر بھی نہ تھا۔ مہد مید مید

رات میں کوئی تنیبر می باراس نے تصویر کو تیکے سے نکال کر دیکھا تھا اوراب بھی تصویراس کے ہاتھوں میں تھی جب ادھ کھلی کھڑکی سے روشن کی لکیریں شیرہ تصویر کے کھر ہے ہوئے چہردل پر پر میں تھیں اورو ہان کھر ہے ہوئے شدہ چہروں پر انگلی پھیر تے ہوئے خود کو کیا یقین دہائی کرا رہی تھیں اورو ہان کھر ہے ہوئے شدہ چہروں پر انگلی پھیر تے ہوئے خود کو کیا یقین دہائی کرا رہی تھیں، جب دروازہ تیزمی سے کھلا تھا ادرائی تیزی سے تھور کو کھٹنے کے بنچ سرکا دیا گیا۔

"دمتم جر کے بعد نہیں سوئیں رات ڈھائی ہے کی اٹھی ہوئی ہو۔" وہ اس کے لئے ناشتہ پہیں لے کا تھی تھیں۔

منا (190) سننمبر 2014

مند تقی،اس کی جس نے ہمیشہ فکریں کھلائیں تھیں، جوخود بھی فکر پر گزارہ کرتا تھا، وہ فریش ہو کر يك كربابرآئي توريكها عائے كاكب ويسے كا ديمارا اتھا۔ "آپ نے ناشتہ کیوں تہیں کیااماں۔" "ممارہ!" دہ خالی نظروں سےاسے دیکھنے لگیں۔ " وه آجائے گالیاں ،اے پین آنا ہے ،فکر ندکریں۔" ''تو کہاں جارہی ہے ممارہ۔'' "دفتر حاربی بیون، جهان روز جانی مون " '' کل اتوار تعااماں ، آج جانا ہے۔'' « ' آج چھٹی کر لے عمارہ ، ماں کا دل بیٹھا جارہا ہے۔'' " (مال كادل كبيس بيضائ)" وويزيزاني-دو میں کرسکتی ایاں ، بہت ضروری کام ہے، ورمذ میری کزین آسان سر پیدا تھا لے گئی یہاں آ جائے کالڑنے، کیے گی پر توکری چھوڑ دی تم نے اور پھر میری جگہ آپ کا شزادہ ڈیوٹی دیے گئے جائے گاسب کواس کی فکررہتی ہے۔" " و كو برية بين كمال موكا، اس كاما بحى مجد سك بين خدا جائے كون سا وظيف جا الكالنے بیٹھ گئے ہیں، سنٹے کی طرح گھریاد ہی نہیں رہتا باہر جانے کے بعد۔ " اُ اَ جَاكِيلِ كَ امال، كُو ہر بھى آ جائے گا، كب تك پريشان ہوتى رہيں گى، اس كے تو روز ں ماری ہے۔ ''اچھا بھلا گھر جیٹھا ہوا تھا تمارہ، تونے تو پھیٹیں کہدویا اسے۔'' خدشہ زبان پر آبی گیا۔ ''میں کیا کہ سکتی بول اسے امال، وہی کرتا ہے جواس کا دل کہتا ہے اسے (بیٹیس کہ سکی کہ میں نے تو کھی جی جی کہاامان )۔" " تو پھر بھی اے فون کر لینا عمارہ، کہنا اماں پریشان ہور ہی ہیں جلدی گھر آ جا، دل بڑا بے مین بور ما ہے عمارہ۔ "امال خدا کے لئے آج کل عورتیں سارا سارا دن گھر نہیں بیٹے سکتیں وہ تو پھر بھی مرد ہے، اسے نظنے دیں اے اپنے لئے جو کرنا ہے اے کرنے دیں پلیز۔'' "كياكرتا ہےائے لئے وہ، لورلور پھرتا ہے سارا دن۔" مك كندسه سے لگایا ، چيل بدل اور يانى كا گلاس يى كربابركى طرف يري-' د چلتی ہوں اماں دیر ہور ہی ہے ماڑھے نو بچے رہے ہیں اب ندگی تو امرت صاحبہ تھانے میں العدث درج كروانے سے بازمين أكبي كا، ناشة كر اليخ كا اور جائے كرم كركے بى ليے كا، ا کے بھوک ہڑتال کرنے سے اسے کوئی فرن میں بڑے گا،دل ہے کوئی فون کے سنل میں رکھنا والله الله والله الله والله المسيح عيست ل جائ كان كيت تك آت آت وه منا (193) المستشمير 2014

براران فی جیب سے لیے نظم بی بیصرف بھے پت ہاک بزار بھی برمان سے سے خود لئی کر لیں گے اسر بڑار کے قریب پرچہ لکتا ہے، اگر نی پرچہ ایک رویے بھی دیں تو سکری ستر ہزار بتی ہے، کیلن ان لوگوں کو خدایا د ہی میں ، نمازیں بھی پڑتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں مرمیس جانتے سيسب بالد ع جب تك وه حق داركوحق ادائيس كريس مي ، الله ع حضور مرخره بهي مين مول گے۔ 'وہ پڑے مزے سے فیک لگا کرجائے پتے ہوئے کہنے لگی۔ ''تم بھی ایے بارے میں بنجیدہ نہ ہونا امرت<u>'</u> " آپ جو ہیں میرے بارے میں سجیدہ، کانی نہیں۔ " چائے کا کپ خال کر کے رکھا اور اٹھتے المصنع كم بينه كي الصور كاخيال آتے ہي۔ "اب بلیز بیالے جائیں تا کہ میں چینے کرلو، در ہوری لے نو ج کے بیں ای پہنچتے پہنچتے سب کا کام اپ سرید لیا ہے، ضرورت کیا ہے، اتنا بلکان ہونے کی ، وہاں براکسی کو احساس ہے، انٹا چار پیسے دے کراحسان ہی جماتے ہوں عے، کہتے ہوں عے اچھی بوق ف ہاتھ لى ہے۔ 'وہ خفا ہوتے ہوئے ٹرے لے کر الھیں۔ اس نے مسکرا کر مال کودیکھااور تکی ٹھیک کرنے کے بہائے تصویر کھرکا کر تکھے کے نیچ کر '' کچھ چھپار ہی ہو مجھ سے تم۔'' وہ مجی اس کی ماں تھیں۔ '' کیا چھپاسکتی ہوں میں آپ ہے؟'' (وہ میہ نہ کہہ سکی کہ پچھ بھی نہیں چھپاسکتی میں آپ ' بیاتو تمہیں بی بیتہ ہوگا۔' وہ کچھ خفگی سے کہتی ہوئیں باہر چلی گئیں، اس نے سر جھٹک کر كيڑے نكالے اور واش روم كارخ كيا۔ " آج کیے چھٹی کر لیتی آج اگر چھٹی کرتی تو بمیشہ کے لئے چھٹی ہوجاتی۔"وہوائی روم میں عَنْ مَنْ اوروه بينجية كنين تكيها فيليا تووي براني من شده تصوير بلي دل ايكِ بار پھر ڈھے ما گيا۔ ومم كب بيرسب بهلاؤك امرت " تصوير لي كر فين من آئين اور لائثر كي لوتصوير ك کونے بررکھ کر، دیکھتے ہی دیکھتے تصویر آگ سے مجرکئی اور ان کے ہاتھ سے جھوٹ کئی آگ کا چھوٹا سا گولہ پھڑک رہا تھا جے را کہ میں بدلنے کے لئے یاؤں رکھ دیئے اور پاؤں سے بری طرح ماضي كاايك حصمس ديا بھي اينے تعيب كوائ طرح تفوكر ماري هي-اور کی کادل ایسے بی مسل دیا جیسے یا وس کی جوتی کے بنچے دہکتا آگے کا کولدمسلا تھا را کھاڑ كر كچن كے فرش يو پيل كئ كيديد كى درزوں ميں كھس كئى ير تنون كى سطح يرجم كئى ياون كى جوتى سے چے گئی، را کھ ہر جگہ نظر آنے لگی بس دل کھول کر کسی کو دکھانے کی چیز نہ تھی، جہاں را کھ صدیوں ہے جی جوئی تھی اور دل گردآ لود تھا مگر پھر بھی کام کر رہا تھا۔ مجمع کا پہلا پیر پھوٹے ہی جار پائیاں خالی ہوگئی تھیں، وہ بظاہر تبیع کر رہی تھیں مگراندرے فکر منا (192) ستمبر 2014

W

W

W

m

W

W

W

ر کھ لو بھے کوئی اعتراض مبیں ہے۔'' "اوے ۔... تو پھر من چلتی مول جھے دفتر سے در موری ہے۔"اللہ حافظ کہ کراس نے فون

W

W

C

"ميركيا كهاتم نے امرت اتی جلدی، جھے تو بات كرنے ديتيں۔" '' آپ کی خواہش پوری کر دی، اب وہ ایک ہفتے تک نون نہیں کرے گا اور پورا ایک ہفتہ مل سكون كي ساتها ينا كام كرلول كي- "بوي مرح كي محراب سي ال في ال كود يكفته بوي کہا تھا اور اس سے ملے کہ وہ چھ جیس اس نے باہری راہ ل، وہ لٹی دیر تک کھے دروازے کوریعتی ری مجھیں آرما تھااس کی اچا تک رضامندی پر خوش ہوجائے جی جان سے یا فرمند جبکہاس کی مجلت اوراطمینان پرائبیں خوتی کے بجائے فکری ہوئی تھی، کیونکہ دہ نوری طور پر پچھ مجھ نہیں یا رہیں محين مردال من بهي كالا بهرحال لك رما تقاء حالا نكه درحقيقت يوري دال بي كالي مي

"تومن امرت آپ انٹرویو کے لئے تیار ہیں۔" طاہر پہنے کے ساتھ کاغذ لے کراس کی ميزك سائة بغيرس اجازت دعاسلام كرآئيها تفار

"انٹرونومبراکیا جارہا ہے۔"اس نے ایک مرمری ی نظراس کی طرف ڈال کر پھر سے کہدور

ومبيل انزويوتو آپ نے كرنا ہے نا۔ 'وہ بلا دجہ اى مطرا تا تھا۔ والواب حالات النظ يرب بوك بن كه جهے آپ كا انٹرويو بمى كرمايز ب كان و و سجيدى ہے کہیوڑ میں کوئی ویٹا فائل کرنے گی۔

''انے اچھے حالات میرے کہاں کہ آپ میرا انٹروپو کرنے بیٹے جائیں، دیسے بیسلیلہ کیا سوچ کر شروع کیا ہے آپ نے ، بڑھے پرانے ادیبوں کی بے تھی باتوں سے ریڈر پہلے ہی بیزار میں، چلے گامیں بیسلسلہ، بیٹہ جائے گا۔ 'وہ میز پر دولوں باز در کھ کر ذرا جھکتے ہوئے سجید ک سے أظهار خيال دين لكار

'ان بی بڑھے برانے ادیوں کے پرائے خیالات اور کمانیوں نے آپ لوکوں کے مخ رسالوں کو پچے سمارا دے رکھاہے ، پرانے ناموں کو نکال کرنی سل کو کاغذوں کا ڈھیر۔

ا اول مال " وو كميور شك واون كر كے ميزى درازوں كے كاغذ ديكھنے كى اور ايك ب ترتیب مزاہوا کاغذ تکال کرسیدھا کیا اور اس پراسٹیمی رکھ دیا تاکہ سیدھا ہو، پر اس سے پہلے کہ طا ہر کچھاور کہنا وہ بیک میں سوالات وال پیڈ پین اور کچھ خال کاغذات دوسری طرف پانی کی بوتل الكاكرائي، ياني كى يوش بالكل خالى دراز كرماته برے موتے مائيد والے خاتے يس الكانى تا کہ بول کے خارج ہوتے ہوئے قطروں سے کاغذ پر کوئی اثر نہ پڑے، بیک ایک بار پھر چیک کیا اور كمرتے سے باہر نكل كئى مس ياسمين كود يكھنے اور حسب معمول وہ ليڈيز واش روم كے باس بى مليس ہا ہر لگے ہوئے مرد پرخود کو بغور دیکھتی ہوئیں چہرے پدا تھی طرح اسٹک لگانے کے بعداب باری لب اسک کامی۔

مُمنا (195) سنتمبر 2014

بر برا آئی رہی ہے جانے بغیر کہ بھی کیھار واقعی دل مو ہاکل فون بن بھی جا تا ہے۔ خیال واحساس کی اہروں پرسکٹل میلتے ہیں، فیلنگ سفر کرتی ہیں دل کی منٹی بھتی ہے فیکسٹ میسیج کھلتے ہیں اور حال ساتے ہیں، کوئی تو علل جاتا بھتا مال کے دل بر پہنیا ہی تھا جس کی وجہ سے یرا نھاا بنی پلیٹ میں سوکھا پڑ گیا اور جائے پیالی میں ہی شنڈی ہوگئی۔

W

W

W

آنسونج كرتے ہے دجہ تو بيس كرا تھا، ليس توعلى كو برزويا تھا، آئكھ سے آنسو بھے تھے، دل كى دحر کن بے تر تب ہوئی تھی ،حواس تھک کر ڈھے گئے تھے جبی امال کاعلی کو ہراور ذیکا رکا قائم مقام شفرادہ چی سڑک نیٹ یا تھ کے کناریے چکرا کر گرا تھا اور ابائس کمے وظیفے میں لگے ہوئے تھے، دل مِين سُيكِستُ مِينَ كَي مُعَنَى ومان بهي بجائي تقي مكر شِيكِستُ كِعُولا ندَّكِيا وظيف توجيه ما نكما تعا\_

ادھر ممارہ كا دل تھا جوكب سے كسى في منى مين جكر ركھا تھا مراب دل كى حالت براس في خاتمہ جو پڑھ ل می سومرے ہوئے دل کی پکارکون سنتا ہے بھلاء بہاں مسائل جوسر کوں پر زندہ

ایک امر کله کا دل تھا جو پھڑ کے بھی رہا تھا مڑے بھی رہا تھا تمر ہونٹوں پر جیب کا تالا بڑی مشکل ے ڈالا تھا کیفیات جب الفاظ کی حدود سے نقل جائیں تو زبان مفقل ہوہی جاتی ہے۔ سے سرک کر دھوپ کی لپیٹ میں جانے لئی جب کھلے دروازے سے وہ اندر آئی تھی،جس دروازے سے کھ در ملے ہی رونسر عفور نکل کرشہر کی طرف سے سے، اسے جوم میں ڈھونڈنے کے لئے الہیں کبال یہ تھا کہ وہ ای تی کے کونے سے چل کر کھر آئے گ۔

وردازہ کھلا بی رہا تھا اور امر کلہ نے بکرے کے کونے میں آ کر دیوار سے سر نکا دیا، جب ہونٹ جیب تھاور آ جمعیں ہاتیں کر رہیں تھیں دیواروں سے، کیونکہ آنسوؤں کو مفضل کرنا ناممکن

وہ نہا کر باہر آئی بال خشک کے چرے پر ہلی ی کریم لگائی بالوں کو تیجر میں جکڑا پھر بیک چیک کیا جس میں آج کے کرائے کے بیسے اور کچھ کاغذ ای جگہ سماکت بتھے جہاں برسلایا تھا، وہ اظمینان سے بیک کی زب بند کر کے تکیے کی طرف آئی تو تصویر کو نایا کر مجھ کئی مگر خاموتی سے باہر نکل آئی،انہوں نے عجیب نظروں ہے اس کی طرف دیکھا تھا، تب ہی اس نے نظریں چرا میں اور الله حافظ، كهناى جائتي من كه نون كي منتى بي من اورجتي روكي اس في آئ بره كرريسورا معاما تقا-

"سیس تھیک ہوں اللہ کاشکر ہے، شادی کی تاریخے" وہ مجھر کی جھی وہ اس سے رسیور لینے كے لئے آ مح بردهيں تھيں۔

" البيل مي تمهيل بين ثانون كي اب " اس نے ان كو ہاتھ كے اشارے سے روكتے ہوئے بات جاری رهی ص\_

'' کھیک ہے تم اگلے ہفتے تاریخ لینے آ جانا ، تاریخ کوئی بھی ہو گر ﴿ میں تین ماہ کا گیپ ہو، معک ہے جھے منظور ہے دیکھوا گرحمہیں چیز نہیں جا ہے تو ایک ماہ ہی کانی ہے، بلکہ میں دن پر ڈیٹ منا (194) سند بر 2014

www.paksociety.com RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

باك موساكى كان كام كى ويوس Eliste Stable

پر ای نبک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک الانكورنگ سے يہلے اى ئبك كاير نت پر يويو ہر بوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی جیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

W

المشهور مصنفین کی گت کی تکمل رینج ♦ بركتاب كاالكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی جھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ مپريم كوالئ، نار مل كواڭئ، كمپرييڈ كوالئ ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی تکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو میسے کمانے کے کئے شرنگ تہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے مجمی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

📥 ڈاؤ مگوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





'' کیسی لگ رہی ہوں امرت؟''اے سامنے یا کرمسکرا کر ہو چھنے لگیں۔ "اليهي لگ راي بين - "وه بيساخة مبكراني تهي -''میرے شوہر کی طرح حجموتی تعریف کر دی، اچھا چھوڑ و چلواب کہاں چلنا ہے انٹرویو کے "عماره آجائے ای کا انظار کررہی ہوں۔" "امرت بھی اپنی طرف بھی توجہ دے دیا کرد، شکل تو اٹھی ہے اسے شپ ٹاپ رکھو تو خوبصورت لکو کی بالکل میروئن فلموں کی۔ ' بات کرتے ہوئے آ نکھ باری۔ "شکرے آپ نے بہیں کہا کہ پاکستانی فلموں کی ہیروئن لکوگی۔"
"جہیں بیسنیا ہے کہ اعمر بزی فلموں کی ہیروئن لکو گی۔" " بہیں جھے قلم کی ہیروئن لگنا ہی نہیں ہے ایسا کوئی شوق نہیں ہے جھے، ریمارہ نہیں آئی ساڑھے گیارہ ہوئے ہیں ، نون کرلوں ذرا۔''اس نے سل نون نکالنے کے لئے بیک کی زب کھولی ای تھی کرسامنے آئی عمارہ دکھانی دی۔ " میں روم میں علی طاہر صاحب نے بتایا کہ آپ دونوں باہر ہیں تو چلی آئی، کہیں جانا ہے

W

W

W

m

'' ہاں جانا تو ہےتم چلنا جاہو کی ، کسی پرانے ادیب کا انٹرویو کرنے جانا ہے ،امرت کو نیا بخار چڑھاہے، برونن دے دیناتھی۔ 'عمارہ پہلی بار دوستاندانداز میں ان سے بات کر رہی تھی۔ "اس براتجلش كااثر ميس موتاتم برون كى بات كررى مو" مس ياسين بيساخة اس دى-" آپ لوگ کی نی دوانی کا نام سوچیں میں ڈرائیورکو گاڑی تکا لنے کا کہدون \_ "بورد کی گاڑی تو سے سیرٹری کے پاس ہمیں رکشہ لینا پڑے گایا سیسی-"امرت کا موذيجه أف سابو كيار

"چلیں یوں ہی سی۔" "كياميرا جانا ضروري ہے۔" عمارہ كا دل بالكل بيس جا ہ رہا تھا۔ " دسمبيں مسرطا ہر کی کمپنی میں بیٹھ کر کام کرنا ہے بدا کرآسان ہے تورک جاؤ۔ " دمہیں پھر میں چلتی ہوں۔" اسے طاہر سے ڈرہیں لگ رہا تھا، مکر کام کرنے کا بیر طاہر کی بکواس س کر مضم کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھااس لئے وہ ان دونوں کے ساتھ ماہر تھی۔ "مس ياسمين سنيل، آب لوگ اسكيلے كيسے جاسكتے ہيں بيعلاقہ جام شورہ سے بھى دوسرے وران علاقہ ہے وہاں چور چکے بھی ہوتے ہیں۔"مسٹرطاہران سے پہلے بیرونی کیث پر جا کھڑا

"ارے بھی طاہرمیاں چور سے کوئی دن میں دندہ تے تھوڑ اسی پھر تے ہیں ہم تین لوگ ہیں تین عورتوں ہے ایک آ دی بیچارہ کیالڑے گا۔ ''مس یاسمین بے قکری ہے کہتی آ گے بڑھیں۔ ''وہ محض پاگل ہے عجیب ہے خدا جانے کیا سلوک کرے اکیلا رہتا ہے اور دہشت گردلگتا

مَّمُنا (196) هم شهر 2014 ·

" وہم یقین میں بدل گیا ہے ان کاء آٹھوال ماہ، گزرر ہاہے وہ ہرروز یا دولاتے ہیں ، صبح فون کرکے بتایا کہ کسی پر ہے کے دِفتر سے نون آیا تھا اور وہ انٹروبو دینے کے لئے رضا مند ہیں، بھی شایک کرنے نکل جاتے ہیں، بھی جماریاں کاٹ رہے ہیں، بھی ساری چزیں پھیلا دیتے ہیں، عجیب متفاد طبیعت ہور ہی ہے، وہ پہلے بھی عجیب تھے مکر کم ،اب وہ عجیب تر ہو گئے ہیں۔" وہ بوی

W

W

"إلى الله كاختاس بره كما موكات

"من مجده موجود ف-"اے جودف کالول قبته مارکر بستا برانگا تھا۔ ُ وہ تو میں دیکھیر ہاہوں،اتنے بنجیدہ تم بھی کمی لڑی کے لئے نہیں ہوئے، جتنا اے کے لئے

ووالوكامين مراباب ب،سب سے زياده اہم "اس نسيكى پشت سے ليك لگال مى اوراب آقص بندكرك بيثال مل راتعا

آن پر مہیں سریس درد ہے، چارک چائے کے سے لی چکے ہو، اس کے بادجود

"جودف دعا كرو" و مسكين ي صورت لئ اس ي طرف و يمين لكا-"بہت مشکل کام ہے بیدعا دغیرہ، کی الول سے دعائیں کی ابتم کبو مے کہم پر بھی زندہ ہو، بغیر دعا کئے۔ "وہ کہتے ہوئے اس بڑا۔

"من يتبين كون كا، بلك مجمع جرانى موكى كرتم بغيراميد ك كيسے زنده مو، مجمع تهين سلوث كرنا جا ي محروب وه تبحيد ك سائد درائيونك كرتے ديكهار بار

الماسساميد .... بين ايك نا كاره انسان مول ، مزے كى بات كديش زياده خواب مين يا آنا اور بھے دکھ بہت کم ہوتا ہے، تم مجھو مل تخت جان ہوں، جھے فرق بیس براتا مالار، تمہارے ساتھ برمسكم كممهين فرق بهت يراتا بم لوك اندر سے ملے موخالص سے وصلے زم وفا دار بى لكرى كاطرح باربار بعلى بوئي به جرجي اك آني ب.

تم بہت ممری باتیں کرنے تکی ہوجوذف اور تباری اردو بھی بہت اچی ہو گئ ہے۔" وہ اے بیارے دیکھتے ہوئے بے ماختہ سکرایا۔

" نجي پت ب جب تمهارا ابا بولا به توتم اس اي طرح ديكيت موجيسي كو كي عاشق معثوقه كو

"فلط اندازہ ہے تمہارا، میراابا کہتاہے جیسے کوئی شفیق باپ این نادان اولاد کوا جما کام کرتے ہوئے دیکھ کرخوش ہوتا ہے یا پھر نا دانی کرتے دیکھتے ہوئے ہس کرنال دینا ہے، تہمیں پتد ہے جب میں جھوٹا تھا تو میرا باب مجھے ایسے ہی دیکھنا تھا، اب میں اس طرح دیکھنا سکھ گیا ہوں۔'' جوذف ایس کی بات برمسکرانی تھی۔

تمہیں پتا ہے جوزی میراباپ ہی وہ ایک مخض ہے جے بھے سے محبت کرنے کے لئے اس دنیا میں بھیجا گیا، میں ہمیں چاہتا وہ جھے سے دور ہو، حالا نکہ وہ کب سے اپنے موت کا جنز منتر سنا کر

منا (199) سنت پر 2014

ONLINE ILIBRARY

FOR PAKISTAN

ہا سے لیے بالوں بڑی لمی داڑھی ہے، پورا محراس کا جماڑ یوں سے بحرا ہوا ہوتا ہے، بہت برا

وہ برطرح سے ان کو ہراساں کر کے روکنایا ساتھ چلنا جا ہ رہا تھا۔ "اتى دىر كور ب موكر بائيل كرنے سے بہتر تھا كہتم مارے لئے ليكى بى لے آتے "اس بارامرت خاموش مى مس ياسين بى بات كرد بى مى \_

ومیکسی ہم لے لیتے ہیں مس باسمین چلیں ہی دیر ہورہی ہے۔ "وہ ممارہ کو اشارہ کرکے اور البيس كهه كركيث غيوركر كي هي\_

"ركشرك ليت إلى امرت-"من يامين في يرى كى ياكث بين سے اكلوتے سورو يے ك نوث كونكال كرد يلصة بوية سوج كركها-" كرابيش دے دول كى " و مسكرانى \_

" پر فیک ہے۔" میں یا ممین نے برس کی زیالی سے بند کرتے ہوئے جیسے اس اکلوتے سو کے نوٹ کو ج جانے کی سلی دی تھی۔

ان دونوں کی بات پر ممارہ مجی بے ساختہ مسکرا دی اور مس یا سمین دونوں ڈیٹے والے اعمار میں مورتے لکیں جب دونوں بے ساختہ ہس دی تھیں اور تب تک سامنے آئی سیسی کومس یا سمین نے روک لیا تھا اور اب کی بار انہوں نے کرائے پر تکرار بھی جیس کی تھی۔

آج معمول سے زیادہ مختد تھی اور برف باری بھی ہور بی تھی وہ اوور کوٹ چڑھا تا ہوا باہر آ گیا اور تیزی سے سیر هیاں از کرنے آگیا جہاں جوذف اس کا پچھلے ہیں من سے انظار کررہا W

W

W

m

"ا تَا لَوْ كُونَى لِرْ كَ بِهِي انتظارِ فِينَ كِرِالْي جَنَّاتُم كُراتِ بِو، ساري حسينا وَل جيسي ادا تين بين، م کھاتو تمہارے فنکار باب نے بھی تمہیں کما بنادیا ہے۔ "وہ اس کے بیٹے بی گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے خود بھی شروع ہو گیا تھا۔

متم اورتمهاری کھٹارہ گاڑی شروع موتو رکنے کا نام نہلواور جب ایجن بند ہوتو چلنے کا نام نہلو، وليے آج بہت محتذ ہے۔ اس نے گاڑی کے شفتے پرکری سبنم کے قطرے دیکھنے لگا۔ "تم وافعي بإكستان جارم موحالي؟" وهاس كاراد يكوندال مجهر باتها\_

و و منهیں میرے ابا کی طرح میری کسی بات پر یقین کیول ہیں آتا جوزی۔ 

" آج كل وه موادّل مين رہے كے بين ، شيوكر الى تيار شيار سوند بوند يك مين بننے كى كوشش

د ؛ تم نے بھی ان کاعلاج کرانے کانبیں سوچا ،اب کی بار ان کولسی اچھے سے سائیکا ٹرسٹ کے باس کے کرجانا ،ان کا مرنے کا وہم کہاں تک پہنچا دیسے؟ "وویزے مزے سے پوچے رہاتھا۔

منا (198) ستيب 2014

دیکھاادراٹھ کھڑا ہوا۔ ''پھر کیا ہوا کہ ..... وہ مرگئی۔''اس بار ھالار کی آنکھوں میں ٹی اثر آئی تھی اور جوذ ف جیرانی سے حیب کھڑارہ گیا۔

W

W

W

جب جھے پہید دل نادان ہوا
اسے اپنی پشت جلتی ہوئی محسوس ہوری تھی اور قوم بے طرح لا کھڑار ہے تھے گروہ چلاگیا،
اس کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو ہتے گئے، وہ بار بارکوٹ کے کف ہے آئکھیں اور چرہ صاف
کرتا پھر جانے کہاں ہے آئکھیں بھر آتیں دریائے محبت مستی پہتھا اور اس کا دل بچوں کی طرح بلک
ریا تھا، راستے بیل بازار دو کا نیس مجد منبر مب گزرگئے وہ سیدھ بیل دیکتا چلاگیا، جسے کوئی اپنی
فلست تسلیم کر لیتا ہے، جسے کوئی جواری ساری بازی ہار کر گھر چار ہا ہوتا ہے، اسے تمناتھی وہ کے
فلست تسلیم کر لیتا ہے، جسے کوئی جواری ساری بازی ہار کر گھر چار ہا ہوتا ہے، اسے تمناتھی وہ کے
ملاقات تو کھی تھی ملاقات تو ہوئی تھی بدا تو مورد دے گی، وہ ایک باررستے بیل تو کٹرائے گی،
ملاقات تو کھی تھی ملاقات تو ہوئی تھی بدا تری بار ہی ہی، وہ اس آخری ہار کو آخری کرنے آیا تھا،
ملاقات تو کھی تھی ملی نے تی تھوڑی در بیٹھ کر با تیس کرنا، بہت ساری با تیس کرنا، اسے اس کی کہانی
مانی تھی، اسے اپنی سانی تھی وہ اسے رو کئے کی جست کہاں رکھتا تھا۔

وہ اسے ردک بھی نہیں باتا ، اسے پید تھا اس ملاقات کو اختیام ہونا تھا پھر دونوں کو اپنے اپنے رستے پر چلے جانا تھا ایک طویل موت کے لئے ، اس کے بعد اصل نصیب کسی کو کہاں لے آتا بیرتو نہ علی کو ہر جانیا تھا، ندوہ ، بیرتو صرف ان کا رب ہی جانیا تھا، گر دکھ اس کے اندر چینیں مار کر رونے لگا جب پھر اکی ہوئی سڑک پر وہ اوند ھے منہ گرا ہڑا تھا۔

مس یاسمین فرنٹ سیٹ پر بیٹے گئیں جبکہ بید دونوں پیچے،مس یاسمین نے ہاتھ بوھا کرٹیپ ریکاڈر کھول دیا عادت سے مجبور ہوکر، دوسرے ہی لیے گاڑی میں موسیقی کو نجنے گی۔

ماکول یار مناونال اے
چاہے ہم دی بازی لگ جاؤے
ایہ محرہ چائونال اے
ایہ مر دی بازی لگ جاؤے
چاہے ہم دی بازی لگ جاؤے
چاہے ہم دی بازی لگ جاؤے

"پیشان ہو؟" امرت نے آئشگی سے تمارہ کے کان کے قریب کہا، اس نے بیشنی سے
امرت کی طرف دیکھا، اس کی آئکھول میں نمی اثر آئی (کسے مجھ جاتی ہوتم سب بچے)

"مائی کو ہرگھر سے بھاگ گیا ہے؟" وہ اس کے لئے بچھ نز دیک کھیک آئی، اس نے اثبات
میں سر ہلایا اور پھر سے چیرہ ونڈ اسکرین کی طرف موڑ دیا۔

متنا (201) من در 2014

بھے آبادہ کردہاہے فوٹی طور پر تیار کردہاہے بیل تی کھلے پانی سال ہے بھاگر ہا ہوں اس ہے، وہ روز فون کرتا ہوں کرتا ہوں، گر جھے لگتا ہے بیں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، جھے لگتا ہے بیں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، جھے لگتا ہے بیں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، جھے الگتا ہے بیں اپنے آپ ہے آور اس ہے، بیں اس کی کوئی ایک خوا بھی تک پوری مذکر سکا، اور کی بھی کر تکاح تک تو نہیں کر سکا۔ ''آخر بیں کہتے ہوئے وہ خود نہیں کر سکا۔ ''آخر بیں کہتے ہوئے وہ خود نہیں کر سکا۔ ''آخر بیں کہتے ہوئے وہ خود نہیں کر سکا۔ ''آخر بیں کہتے ہوئے وہ خود نہیں کر سکا آخر بیں کہتے ہوئے وہ خود نہیں دیا ، مگر اس بار جوذف نہ نہیں گئی، گاڑی کیفے کے سامنے رک گئی، وہ ذونوں از ہے، گاڑی بندگی اور کیفے بیں آگئے۔

" تم جائے كا يا نجوال كب بيئو سے يا بحر كھواور"

W

W

W

" بین کانی کا آج کا پہلائمپ بیوں گاجوذف." وہ کری برخیک لگا کر بیھ گیا، اپنا اوور کوٹ اتارکر کری کی پشت پر نکادیا اوراب گلاس وال سے باہر بے وجہ دیکھنے لگا۔

" بہلا اور آخری کپ ہونا جا ہے۔ ' جوذف تنبید کرنے ہوئے کانی کا کپ اس کے لئے اور اسے لئے اور اسے لئے اور اسے لئے

'' آج تم ڈرنگ نہیں کرو گے؟''وہ اس کے ہاتھ میں کانی دیکھ کر جیران ہوا۔ '' نہیں آج میں ہاٹ ڈرنگ کروں گا۔''وہ کانی کا سیپ لینتے ہوئے مسکرایا تھا۔ '' نہیں پیتہ ہے حالارتم جتنا چھنے کی کوشش کرو، جتنا چبرہ سخت کر کے ہونٹ سکیڑ کر برتمیزی

سے پیش آؤ ،تمہارے اندر کاسیدھا بن جاتا نہیں ہے۔''

''میتمهاری تربیت کا حصہ جو ہے۔'' ''میں جتنا جاہوں فزکارجیسی عادتوں نے

"دبیں جتنا جا ہول فنکار جیسی عادتوں سے دورر ہول مرفنکار میرے اندر آجاتا ہے، رجیلا ہے خود بھی جھے بھی رنگیلا کر دیا ہے، اس نے بینیں کہا کہ رنگین ہے خود بھی اور جھے بھی رنگین کر دیا

> '''تم سے ایک بات پوچیوں ھالار، پاکتان صرف ابے کے لئے جارہے ہونا۔'' '''نہیں اپنی مجوبہ کے لئے جارہا ہوں۔'' وہ ہونٹ سکیڑ کرا ہے گھورنے لگا۔ '''پھرتو کل ہی جاؤ ،ایک ہفتے بعد کیوں۔'' وہ حسب عادت ہنسا۔

''جوذ ف دعا کرومیرے دالد کا وہم ہی ہو، میں ڈرنے لگا ہوں دہ کہتا ہے آٹھواں مہینہ لگ گیا ہے، باقی کچھدن رہتے ہیں۔''

'' میں دعا کردن گا حالار، بہت عرصے بعد سی مگر کردن گا ضرور، مگر ایک شرط پر۔'' وہ کچھ تے ہوئے رکا۔

> '' کیاشرط ہے؟'' ھالار کانی کا پورا کپ خال کر چکا تھا۔ '' دہ کون بھی؟'' جوڈ ف اس کی آگھوں میں جھا تک کر پوچھنے لگا۔

''وہ کون تھی؟''وہ کندھے جھٹک کرسیدھا ہوا۔ ''وبی جوکہانیاں گھتی تھی، جس نے تمہارے ساتھ دھوکا کیا۔''

'' دہ صرف جاگتی آنکھوں کا خواب تھی، پھیلے سالوں بوے دل سے میں دعا کی تھی کہ اللہ کرے وہ مرجائے۔'' ھالارنے آنکھیں بھینج لیں ایک لمحے کے لئے اور پھر آنکھیں کھول کر باہر

حَمِنا (200 صَيْمَ بِر 2014)

WWW.PAKSOCIETY.COM ONUNE IUBRANO RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PANSICAN

الخي طرف تعيين والا على كويركونورى طور ير بحد بحد ندآيا كركيا كم ورسطى كوبركوچيك كرف آل اور كمرجان كا

W

W

W

" چیل او با و تھے اپنے یا تیرے کھر لے چلوں ، زخم تیرا تعیک ہے کر تھے آرام کی ضرورت ہے ڈاکٹرنے انجنشن لگائے ہیں پھر سے نیندا آرہی ہے نا؟' وہ ای طرح اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیارے یو چینے نگالو علی کو ہرنے کسی معموم بچے کی طرح سر بلایا اثبات میں ادروہ اسے لے کر باہر آ گیار پیشن پریل ادا کیا دوا می خریدی چھادر ہاتھ سے پکر کریا ہر لے آیا۔

على كو بربلاچوں جران كيے معصوم يح كى طرح اس كے يہي يہي چانا جار ماتھا، تواز نے على موہر کوتا تھے کی چیلی سیٹ پر بھایا فیک نگا کر لیٹنے کے سے انداز میں۔

" محيك بوء كروكي ويسيس؟" اورعلي كوبرن يج كي طرح تفي مين سر بلا ديا تو وه مطمئن بوكر

علی کو ہرنے میٹ پر باز د پھیلالیا اور آڑھا تر چھالیٹ بی گیا ،اس نے زور سے کھوڑے پر پٹا

" قابو جھل بھا دُر مضبوطی سے پکڑنا بھائی " محودے نے قدم آھے بڑھائے تھے اور اس نے على كو ہركى طرف قلر سے ديكھتے ہوئے كہا تھا تا نگر بچكو ليكھا تا ہوا جلنے نگار

''چل تھے اپنے کھر لے چلنا ہوں تی الحال، وہاں کی کوآرام نصیب تو نہیں ہوتا کمر تیرے تعيب مين ومال آرام المعاموكا تجيم ضرور ملے كا۔" وه خودكالى كے سے انداز ميل كہا ہوامسرايا تھا اور محورے کی لگام سیجی، تاتے کے ساتھ ساتھ علی کوہر کا ذہن بھی بچکو لے کھار ما تھا، ایک باروہ كرتے كرتے بيااور چرنواز سين كاليك ماتھاس كى پشت برمضوطى سے نكا تعاادرايك كھوڑ ہے کے نگام صبیحے میں معروف تھا بھوڑی دیر بعد پیمشکل سفرحتم ہوا تھا۔

سب کھات بے ترتیب تھا، مرف کار کوکولی پرواہ نہی، چیزوں کا ڈھیر بے ترتیب محرا پڑا تھا، آس نے سوچا وہ ایک دودن میں سب سمیٹ لے گا اور سمٹنے کے چکر میں سارا کمرہ جوالاتے رکھا تھا، کیبنٹ کھول کرساری چیزیں ہاتھ مار کر کرا دیں ، کتابیں ، ڈائریاں کچھٹو نے فلم ھالار کا ہریف كيس الث كرفرش ير برا تماجس كى برايك چيز ان كے لئے اوجد كى طالب مي، اس نے المي ڈ اٹری کھولی تھی ھالار کی وہ پڑھ کر جانتا جا بتا تھا اسے پہنتہ تھا یہاں جاتے ہیوئے بھی دو دن پہلے ھالار بیڈ ائری لکھتار ہاتھا، پہاں سے جاتے دفت اس کے دل یہ کیا کزررہی تھی اور وہ کیا محسوس کر ر ما تعل البين اندازه ضرور تعامر كهي احساسات كواس في جميائ جميائ ركها تعام كهي جزي الجمي ان پرهنی هیں اور پورا پر نیف کیس کھلا پڑا تھا۔

فیلسی آ کردروازے کے نزدیک رکی می اوا تیوں ساتھ اتریں۔ " كتنى دىر كمرُ ار مِنا پرِ \_ كانى بى!" دُراتور نے بيزارى سے يو چھا۔

"كمر عدائ كي يلي لو مح؟" من يا يمين في امرت سے كرائے كے بليے لے كر

منا (203 سيد 2014)

''اسے تو پھرتے دو، وہ ایک دن تمہارے یاس آ جائے گا۔'' "من في ايك فيعلد كيا ب-" مماره في اس كي طرف و يلي بغير كها . ''وہ کیا؟ کہتم اسے رسیوں سے ہاندھ دو کی اب کی ہار۔'' "اسے رسیوں سے آزاد کردوں کی اب کی بار "امرت اسے بخور دیکھنے لی، وہ اسے بچھنے کی كوشش كرربي هي

W

W

W

m

اورے باجوں نہر دی یا میری مارے ہیلے لا کھنیاں ایمو مئلہ مکاونان اے عاہے سر دی بازی لک جاتے مارہ کی آ تھوں میں می از کر تیرنے لی اور اس نے آ تھوں پدوسوپ کے گامز چڑھا دیے

رحوب كاچشمك اوركام بحى آتا بياس باتفاء امرت في كى آج كے بعد استان وموب كاجشمر كطفكا فعله كرلياتما

> نے جیوٹاں کموا نال مرينان معيونان ميدا اج بخت لڑاوٹاں اے جاہے ہر دی بازی لگ جادے یاوی مر دی بازی لک جاؤے

من بالمين بي خركان كي موليق اور بول معظوظ موكرمر وهن ربيل ميس عاده نے دھوپ کا چشمہ چر حارکھا تھااوررخ باہر ک طرف تھاامرت نے سیٹ کی پشت ہے

> كارى كى غاموشى يس صرف ايك بى بول روائين فارور دور مور ما تغا ساكون وهول مناويان اي

نواز حسین علی کو ہرکو کندھے پرا تھائے سیتال کے دروازے پر کھڑا تھا جہاں اے دری ٹریٹ منٹ دے کر پی وغیرہ کر دی گئی تھی، تھوڑی در میں وہ پورے ہوتل وحواس کے ساتھ آتکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا اور مہتال کا کمرہ دیکھ کرنوری طور پر کچھ نہ مجھ سکا جبھی نواز حسین کری ہے اٹھ کراس کے زدیک آنا تھا۔

"میں نواز حسین ہوں، تا نگہ چاتا ہوں، مرک سے گزرا تو تم گرے پڑے تھائ وقت كرے تقافا كريہاں آگيا،اب كيے ہو؟"اس نے برے دوستانداز ميں اس ك كدھے ب ہاتھ رکھا اور بتایا جتناوہ خودمادہ تھا اتناس کا بات کرنے کا طریقہ مارہ تھا فوری طور پر سمجھ آنے اور 

ان كا ديا بواپيغام يارآ كيا\_ "جي خواتين -" ده بو ڪلايا ڪرا تھا۔

أ إلى بينا ب آب لوكول في " الكل لمح بى برترتيب كرول وال كلين شيو فخص في

W

W

"صرف بانی -"مس یا سمین تقیدی نگابول سے دیکھتے ہولیں۔ "رببرسندی آپ ہیں؟" امرت بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لکی، وہ محبرائے ہوئے انداز ہیں

" يم بورد كى طرف سے آئے ہيں انٹرويوكرنے آپ كا-"وہ كھي بھتے ہوئے سر بلا كرمطمئن ہوا کھاؤر باہر آیا کمرے ہے۔

"كيا اب جميل خود بي كرسيال سيدى كرك بينها يراع كان من ياسين كور كورك تفك چكى تھيں سارا سارادن بيٹے بيٹے كر بيٹے رہنے كى عادت جو برم كئ تھي۔

" كرسيان من خود سيدهي كر لينا مون " وه نورا آمج يره هيه دو كرسيال سيدهي كين، ايك نونی ٹانگ والی کری کی کیل کوٹھونگ کر پیش کیا اور خود اسٹول پکڑ کر میزے قریب بیٹھ مجے ان مینوں کے بیٹھتے ہی ، عمارہ کو انہوں نے مسکر اکر دیکھا تھا مگر کچھ کہانہیں تھا۔

" آپ کا گھر عجیب سا ہے، یہاں چیزین گرتی رہتی ہیں،سب کھ بھرا پڑا ہے، وہ کہاں چپ رہے والی تھیں، غلط جگہ پر سماری چیزیں رکھی ہیں، جب غلط جگہ رکھی جا تیں کی تو ضرور کریں كى اور چھوٹا ماشپ ريكار أل كے جوئے برس سے بيڈ بين اور چھوٹا ماشپ ريكارڈ تكال كرميز ب

ابتم يهال چيزيں الحد كرفعيك كرنے ندلك جانا۔"انهوں نے نو كنا بميشه كى طرح ضرورى

"أكريهال على كو بر بوتا لو وه بهي يكي كرتاب وه عماره كي طرف ديكه كريه حلى "ميراخيال ب كعلى كو مركوا بهي توييس موما جاسي تفا-" عماره كالبجد فاصد جيستا موا تفا-ودعلى كو بركوجهال مونا جا ہے وہ و بین بوگا۔ "دہ پھر پھيكا سامسرائے۔ " آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟" کہنا امرت جا ہی تھی مگر ہو لئے میں جلدی مس اسمین نے ہی گاتی۔

"برى تازه طاقات بوئى بيكل بى تو، يه جارى چوكهث يربانى كا كلاس بينية آسكة سقي" عماره كالبجدوبي تقايه

"اورآج كى كوپية كه مماره صاحبه فنكار كے كھرياني پينے آجا كيس كى ، بيدواقتى نہيں پية كه كون كل كهال په موتا ہے، كے كهال كانجاديا جاتا ہے۔ "كماره كالبجداب جاكرزم مواتيا۔ اور آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں علی کو ہر کا، حالانکہ مجھے کہاں پت کہ اسے ابھی کہاں پہنچا دیا

أب لوگ يمي الجهي الجهي يا تيس كرنے لكيس محيا كام كى بات ہوگى؟" ياسمين نے كھزى منا (205 سند 2014)

رہے ہوئے یو چھا تھا۔

ائم سے جاؤہم دوسری گاڑی پکڑلیں گے۔ 'امرت نے پس چیک کرتے ہوئے کہاادر در وازے کی طرف پڑھی تھی۔

" رات کھیرنے کاارادہ تو انہیں امرت "مس یاسمین نے کہا۔ "الله نه كرے\_" امرت سے يملے عماره بول يوى \_ W

W

W

امرت نے آگے بڑھ کردروازے کی بیل پر ہاتھ رکھا جو خراب تھی، پھراس نے دروازے پر ایک بلکا سا ہاتھ مأرا۔

"توزورے بجا خاصی زورے بجائے۔"اس نے ہاتھ روگ لیا۔ "كرى سيس لوما ہے يہ ظاہر ہے بيج كا تو آواز آئے گی۔" مس ياسمين نے تو كنا مناسب

'دردازے کو بجادیا دھکا دو امرت ہم یہاں کھلنے کے لئے کھڑے ہیں کیا۔" ممارہ نے چیرے برآیا پید ہاتھ سے بی صاف کیا اور بیزاری سے کہا تھا، امرت نے بلکا سا دھکا دیا دروارہ ح..... كي آواز كے ساتھ آدھا كھلاتھا آدھا تينوں نے ل كركھولا\_

فكارابك لمح كے لئے دروازے كى آواز ير چونكا ضرور كريرانى بات مجھ كرا كنوركر ديا اور ڈائری کاصفح نمبر دوکھولا ، وہ نتیوں کول برآ مدے سے گزر کر ہال کی طرف آئیں۔

یمال تو کوئی چورچکا بھی تھس سکتیا ہے،کوئی بندہ بشررہتا بھی ہے یا نہیں،امرت ہم غلط جگہ تو جبيں آھے۔ "مس ياسين بي جين ہولين -

"آواز تو دے لوجوت بنگلے میں ، کوئی ہے بہاں یر ""مس یاسین بجوں کی طرح جہت کی طرف منہ کرکے بولیں، تو بلند چھت سے آواز نگرا کر کو بھی می اور امرت نے نا کواری سے ان کو

''امرت اغواء نه بوجائيں خدارا تقيد لڻ كرلو يمي جگهي نه۔'' مس يائمين كوخوف لاحق ہوگيا ساتھ ہی بڑی کی تصویر کا فریم جو دیوار ہے گئے ایک پر لٹکا تھاوہ فریم اچا یک ہی زور ہے کر پڑا تھا اور تنیوں ساتھ چونگیں تھیں ، فنکار جھنجھلا کرڈائری کواور پھر بند دروازے کود مجھنے لگا۔ " نكلوامرت مجية و درلك رباسي-"

"يدايك دفعة كرچكى بابيس كرے كى-"امرت كالشاره تصوير كاطرف تقا۔ ا بدوائعی تھیک جگہ ہے امرت ۔ "عمارہ بھی بال کی بردی کھڑ کیوں سے جھا تکتے ہوئے فکر مند

"اب تو ملكسي والابهي جلا كميا بوكار" مس ياسمين ك فكرمندي چوت برهي-"ایک لیچ کورک جائیں، دیکھتے ہیں اس کرے ہے کچھ چیزیں بھرنے کی آواز آرہی ے۔' دہ کہدر ہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا ادر سامنے اجنبی شخص کمڑا تھا، جے امرت دیکھ کر ریکھتی ہی رہ گئی، کیا بیرو ہی تلیین شیو تخص تھا، وہی داڑھی والا۔

. عمارہ البت ضرور چونکی تھی وہی تحص دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر پائی کا گلاس پینے والاءاے

شمنا (204) سين 2014 شمنا (204) سين 2014

من ديكما ادرائيس ات ماته لكاتا موابابرى طرف آيا-

"المال مين بميشد كے لئے تو نہيں جارہا، آتا جاتا رہوں گا چھٹيوں ميں، بہلے بى مير بے دو سال دیسے ی کمر بیٹے ضائع ہو گئے میری عمر کاڑے یاں آؤٹ کر کے بو نیورسٹیوں سے نقل ارہے ہوئے اور میں اب جاؤں گا ماسرز کرنے۔ 'اس سے پہلے کہوہ نارامیکی دکھا تیں اس نے فود تقلى كاا ظهار كرديا\_

W

W

"بياً اتناتو پر ها ہے تو نے ، كون سانوكري كرنى ہے ، اپنى زين عى تو سنجالنى ہے اپنالنكر اپنى درگاه کوئی سنجالنا ہے، توشیر جا کرزیارہ پر منے کی کیا ضرورت ہے جھلا۔

"المال ميري بياري المال، مين سب يجيسنجال لون كامر مجمع برد صف سه مت روكين، بيد ايك بى توخوائش كيرى-"

" نميك بي تو بمردا فلد لے لے جس طرح تونے اتن يو حالي كمر بينے كى بے مرف امتحان ا بے جاتا ہے یہ پر معالی بھی ای طرح کر لے ، مال کی آنکھوں کے سامنے و رہے گانا۔

دد مریمال ہے جو بھی شہر گیا ہے وہ شہر کا ہو کراوہ گیا چھے بلٹ کر ند دیکھا، تو بھی نداگر آیا تو ب كى كاچره ديكه ديكه كرچيول كى-"مال كى آئلتين جرآئين ادر جمريال لمح بحركواور كمرى مو

"امان، ميري چې مال (جوني) ين برميني کوته چکر لکادَن کا آتا جاتا ربون کا، بس مجھ روک منه دیکھ ہایا نے بھی اجازت دے ہی دی ہے۔''

"دسیرا بابا مرجھ سے ناراض بہت ہے، اسے پند کیل تیرا جانا پر دہ مجور ہے جوان اولاد کو یا تی بیس کرنا چاہتا، میں نے براسمجھایا اسے، تیری پھیونے بھی سمجھایا تب جا کر راضی ہوا، مگر بچا ول تو میرا بھی مہیں چھوڑنے پر رضامند کیل ہے۔

" باباساتیں اور آپ کوتو عجیب دھڑ کے لیے رہے ہیں ،ایبا کھیس ہوگا امال " '' وہ بھی ایسا کہنا تھا تیرا جا جا بھی ، پر وہ بھی ایسا بی لکلائے' اس نے بلٹ کر دیکھا تک تہیں . "بدل گیاس سے پرتک بدل گیا۔"

" ووتو شروع سے بدلے ہوئے تھا، بابا کہتے تھے ندووزین پرجاتے ندکھر کے معاملات يكھتے تھے شد درگاہ ير جاتے كچھ جيس سنيمالا انہول نے ، وہ تو باكل تھے ، وہ كہتے تھے كہ من يهال میں رہوں گا (ان کو چ ہو گئے کی ہمت تھی جو جھے میں ہیں ہے)۔'' وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ "لاهوت تو بھی ایسا کرے گا کیا، تو ایسا مت کرنا، دیکھ تیرے جانے کے بعد فرے بابا تھے جنہوں نے سب کچے سنجال لیا مرتبرے موایہاں کوئی ہیں جوسب کچے سنجال لے، میرے باپ کوشہر کی زندگی ، بے وفائی اور باغی بن پند جیس ہے تیرا باپ بروا تیکھا ہے جے عمر نے م كه دُ عيلا كرديا ب محر لاحوت م كه ايمانه كرناجس كي وجه سے تيرا باپ جھ سے نفا ہو۔ م کھے ایسا نہیں کروں گا (اتی ہمت کہاں مجھ میں)۔" وہ چھکی مسکراہٹ ہے ان کوسلی دینے

"لاحوت!" المال كتى دىر سے ميہ چېره ديليمتي ربي\_

وتكوكركها تقاب "مل نے زندگی میں بھی ایا ائرو يونيس ديا، تين خواتين مجھ سے سوال جواب كرنے آلى ہیں ، مجھ بیس آرہا انٹرویوکس طرح کا ہوگا۔" وہمعنوی فکرمندی دکھا کر ہولے۔ "امرت سوال شروع كرد-"مس ياسين في شيب ريكار در كهول ديا-

دد بہلے میں آپ لوگوں کو پائی دول گا، ہال مریہاں کا پائی تعور ا کھارا ضرور ہے بیہ بتا دول آب كو-"وه استول سے اعظمے ياتى لا نے كے لئے ۔

' پھردے دیں ہمیں کھاراز ہر بیں یائی۔' یا سمین نے روکا۔ " زہر بھی میٹھا ہوتا ہے کیامحتر مد" وہ بی مجر کرمسکرائے۔

"ز برتو مرف ز بر بوتا ہے ، مرجم مهما تول كوز برجيس دية بلكه مهمان ز برياد وين تو يي ليت جين - "اب وه امرت كي طرف و يكفن كياتو وه جوالي مي، پهر وه يحد منك من كهار عياني من شربت کھول کر لے کرا مجئے۔

"اب یانی پینے کے قابل ہے۔" وہ سب کوہاری ہاری پیش کرنے لکے تھے۔ '' زہراب میٹھا ہو گیا ہے۔'' امرت نے گلاس پکڑ لیا، وہ کچے کہ میں سکے مرشکوے سے

امرت نے تین سائس میں بورا گلاس فانی کر دیا ان میوں نے گلاس کے میز پر اور امرت ئے بیر نکال کرد تھے، مجر مہلاسوال نکالا۔

ميلا آنان سوال

W

W

W

m

" تم نے لئی کہانیاں للمی ہیں امرت ،ایک تومس یا سمین کہانیاں کن کرمیس للمی جاتیں نہی للصفے کے بعد تی جانی ہیں،آپ جھے بتا میں انسان کہانی کیوں الستاہے؟"

(دنیا کا احتی ترین انسان موتا ہے جو کہائی لکھتا ہے) مس یا سمین کہنا جا ہتی تھیں مگر امرت کے ناراض سے انداز میں دیکھنے پر حیب ہوکر بلکہ کری تھوڑی پہنچے کھے کا کر بیٹے کتیں۔ اور عمار و ویسے بھی فاصلے بر تھی جو کھڑی سے باہر کول برآمدے کی جانی میں بیٹھے کیور دل کو

ر یکھنے لی می ،امرت نے ایناسوال دہرایا۔ "انسان كهاني كيول لكعتاب؟"

وہ میزیر کہنی ٹکا کر بیٹھ گئے۔

"جب بم كريم كي بحي بيل كريح ويا كريب كوكرنا جائة بين تب بم جيانان كماني لكهة ہیں۔'ان تینوں نے ایک کمی میں دلچیں سے فتکار کی طرف دیکھا تھا۔

قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا چوہیں سالہ تو جوان اپنی گہری آ تھوں کی جبیل میں اپنے جا گئے ہوئے سینے دیکھ رہاتھا جب آئینے کو اندر ایک فلرمند علی نمایاں ہوا اسفید جا در میں ڈھا وجودجس کے چہرے پر جھریاں عمر کے آخری اسیج کو ظاہر کرنی تھیں، اس نے مرم کر ماں کی ومیان آتھوں

منا (206) الشناء (2014)

www.paksociety.com RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

مال نے فکر مندی سے لاھوت کی بیٹانی سے پریٹان بال مٹائے اور ایک بوسہ دے دیا جس ك محبت كى تا جراس كاندرتك كى كى، اڑتے ہوئے آزاد پرندے نے ليے بر كے لئے اپنے آسال کی طرف دیکھا تھا پھراڑ گیا۔

كبيراحد نے ساري سوچوں كوايك بار ہى سرجھنگ كر جھنگ ديا تھا، جب سواري مكم معظمه سے مدیند منورہ کی طرف روال دوال تھی۔

سرزمین طیبہ کوآ تھول کے سارے اربانوں نے بوسہ دیا ادر سرزمین پاک پیاقدم رکھتے ہی قدم لز کھڑانے کئے جہاں قدموں ہے ہیں آنکھوں سے مرکہ بل چلنے کا مقام تعاب

وہ اس مقام یہ کھڑا تھا، جہاں ساسیں ساکت ہو جاتی ہیں، جہاں دقت آ کے هم ساجا تا ہے، جہاں ایرف المحلوقات رحمت کی بلندیوں کوچھوٹی ہے، کیا ہی مقام تھاجہاں کبیراحد دل کے بل جلا آیا تھا آ تھے سرتو قربان اور دل مجھا در ہوا جاتا تھا، خواہش اور صرت کہیں جھپ کر دل کے کونے میں بیٹے کراپی ادقات میں آگئی اور دل بے طرح دھڑ کنے لگا جہاں وہ دل کہ بل آیا تھا۔ جام فناویے خودی

الباتو بياء جوبوسوبو

عتق کیا متلہ ہے کسی کامل سے پوچھنا جا ہے وہ سی سے سراب سے باہر لکلا تھا ایے جیے ہم کے مراب سے دول تھی ہے متی کے اس سراب میں را كوى را كويس ري

> سوت المعدم موا ياوّل اللهاجو بموسو بمو

وہ جنت الریاض کا مقام تھا جہاں لفظ، دل، روح ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جہاں مقام تقيم په كيراحدول باندهے كفرا تفا۔

مشق ابتدائ استارتقاء كامنزل طيكرك آيا تفاادراب عشق انتنا كوتيعور بانفا

(جاری ہے)

W

W

Ш

سل جس طرح ایک بررگ بیدا موتار ہاہے دیسے ہی ایک باعی بھی بیدا موتا رہاہے، وہ بھی ایسا تھا، اس کی بینی بھی ایسی نظی، پلیٹ کر خبر تک نہ کی تھی، اچھا کیا نہ پلٹی ورنہ تیرے ابا تو اس کا پیتہ ہیں کیا حال كرتے ، مكر لاهوت تو ايسا نه كرنا ، تو باكل نه بنتا-" مال نے لاهوت كا چيرہ بالحوں ميں لے كر ( بجھے صرف کچھ دریر کی آزادی جاہیے مال ، لوث آؤل گا۔) " مال كواسية لاهوت مرجمروسه ب تا؟" مال في اثبات من سربلا ديا تو لاهوت في بوزهي آتھوں سے بہتے واہے انسوور کی صورت اسے ہاتھ سے صاف کر ڈالے۔ '' مال اب بھی مبیں روئے کی ، وعدہ کریں ۔' (تیرے جانے کے بعد مال روزروئے کی) مال نے اسے خوش کرنے کے لئے تنی میں سر ہلا دیا اوراس نے مال کے دونوں ہاتھ چوم لئے اوران کی کودیش سرر کھ کرلیٹ گیا۔ " لأهوت أيك مات يو حجول؟"

'' لاهوت مال کو پنتہ ہے، تو بھی ویبا ہے، تو بھی میں سوچتا ہے، ہمارے خاندان میں کسل در

W

W

W

"تواسين جاسيے كے بند كر بيل كيوں جاتا ہاوراس كاصندوق كيوں كول مول بي-"بال نے کئی اردیکھا تھا، وہ جھوٹ نہ بول سکایے

"ا مال جا جا کے مرے میں جا کرھنن کا احساس میں ہوتا، پند ہے امان، میں نے جا جا کی صندوق سے وہ اہم چرالی ہے، چاچا مجھے بھی بھی زندگی میں ملاتو اسے ضرور دکھاؤں گا، وہ بہت

'' ہاں تیرے جانے پیرٹی ہیں تیری آجھیں اور تیرے نقش، عادتیں بھی ای پیہ چلی گئی ہیں، مگر وہ بہت لا پرواہ تھا لاحوت وہ کسی سے ڈرتا میس تھا، چے تو یہ ہے کہ اس نے اپنے اب اور برے بھائی کابوا دل دکھایا، خاندان والول کو بوے دکھ دیتے، بھی اسے جائدود سے عاق کرے نکال دیا گیا، مریبال سے جاتے وقت بھی اسے کوئی برواہ نہ تھی، وہ یہاں سے پھیس کے کر گیا ،اس کے یرانے کیڑے بوٹ سب چزیں ویس کی ویسی پڑی ہیں ، وہ ضدی تھا، بڑے بابا سامیں نے ایک دِ فعد کہا اگر وہ لوٹ آیا ، اگر اس نے معالی مانگ لی تو ہوسکتا ہے وہ اسے معاف کر دیں ، عرتمهارا ابا بكرًا بهوا تھا، دہ بھی اسے معاف نہیں کرتا، لاھومت تیرا ابا بڑا اصول پیند ہے، وہ اسے جان بوجھ کر بتارین میں کدوہ مجھ جائے، آخری سائس تک بڑے بابا انظار کرتے رہے مگروہ باعی میں آیا، مال باب تو اولاد كومعاف كرنے كے لئے بے چين ہوتے ہيں اكر اولاد كويدا حياس ہو جائے كه مال باپ کی محبت کیا ہے تو وہ شاید ایک کے کے لئے بھی ماں باپ کوچھوڑ کر کہیں نہ جا تیں۔" لاحوت نے آئیسی موندیس میں ، وہ خاموش تھا کھی کہنا ہیں جا بتا تھا۔

وه لنني ديرينک پولتي ريين مسيحتين کريي ريين اور چوبيس ساله نوجوان کا زنهن نيند کي کمرائيون میں ڈوبتا چلا گیا اور آ تنھیں خواب دیکھنے لکیں، وہ ہمیشہ آزاد پرندے کا خواب دیکتا تھا، پیخواب سلول سے ماعی دیکھتے ہوئے آئے تھے، بیخواب اس کے جاجا عبد الحادی عرف فنکار نے جی دیکھاریخواب کی لوگوں نے دیکھا تھا۔

منا (208) سنت بر 2014

مُنا (209 سند 2014)

# SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS



کا اک حلقہ بن رہا تھا گراس کے اندر وہی اک سیال پن تھاوہ بہتی ندی تھی اور پس بہنا جا ہتی تھی اور انتا جانتی تھی کہ جس دن وہ رک گئی تو سرماند دینے گئے گی اور مہی چیز اسے رکنے نددیتی تھی وہ خود کو شخصیت کی مند پر نہ آنے دیتی بلکہ اک

W

W

محی، وہ کب جانی تھی اسے معلوم ہی نہ تھا، یہی خاصیت اس سے خاصے کی چزیں لکھوا رہی تھی، وہ اچھے پرچوں میں جھپ رہی تھی، اس کا اپنانا م ابھر کر سامنے آ رہا تھا اک معقول طبقہ اسے جانا اس کی تحریروں کو بہت سرایتا تھا اس کے اپنے فینز

2014 (211)

اسرارست ال پر کھلاتھیں اسے بندتا لے کھول کر اس پر منکشف ہو جاتی ، وہ تحریر کے بطن میں ایسے جااترتی کہ وہ بی تو اس کوجتم دے گی بخریر و مصنف اپنی کیفیت اس پر واشگاف ہوجاتے ، پھر وہ ہوتی اس کے خیل کا گھوڑا اسے دوڑائے پھرتا نے نے نے جہالوں کے سیر کراتا ، ہر کتاب پڑھنے کے بعد اسے محسوس ہوتا کہ وہ پہلے ی نہیں رہی اندر سے کیمسٹری کے بدلی ہے کھے رچاو کے گداز

یه کتابوں کی دنیااس کی این تھی اس کی سیمل محى اس كامحبوب اور عشق تها، وه ان ميس لكه حرنوں اور لفظوں کی تفتریس سے آگاہ انہیں رک جال كا حصر بنالي جاري هي ، جز وايمان كي طرح اور ایمان کے رہتے میں سوالوں کے وہم اور وموسول کے ناک بھی آتے ہیں سے ناک جتنے بدے موں استے ای زہری موتے ہیں ان ز ہروں کوریاق میں بدلنا ہوتا ہے چراعم محبت بن جاتا ہے، وہ اسے پندیدولکھاریوں کو پر حتی ان كى كابول سے بہت مجيسكھتى اسے سوال محتى اور دل من آرزو كرني كر بحي موقع مع وهاي بنديده لكعاري كي سامت بينكراس سے سوال يوجهے اك بياس في جواس كود مكائے رفتى چين ہے بیٹھے ہیں وی می سلکاتی تھی دھی آ چے پرر کی منڈیا کی طرح سوختہ جان کیے رستی، اس نے خود ر کو سیال بنا کیا تھا جہاں علم اور اجھائی اور نیلی دیفتی اس کوایی سرشیت و جبلت میں ڈال کر عادت بنا ليتي هي اور بيالني بدي خولي و خاصيت

یکھ چزیں سے جہتی تالے بند ہونی ہیں، عام تالميس ست دعرے وہاں عام جابيال كام میں کرتیں، خاص تالے بھلا یوں بی تعور الحل واتے ہیں، فاص الخاص اشاء مین خزانے ہیشہ خاص تالول مل بى محفوظ كيے جاتے بي اورخود سرری می اک خاص جانی ہے مل شکست سرغرر اينا آب مفتوع بناكر مفتاح بل دهالا اور يناكر اس خاص تالے بن ڈالا جاتا ہے، پر کشف ہوئے ہیں اور تالے خاص تالے عل طاتے ہیں و خزانے یو کی تعوری ہاتھ للتے ہیں تاکے کی بیت کی مناسبت سے والی استعال كرنى يزنى بخراف توجى باتع للته بن مجر کشادگی نعیب ہوتی ہے کشادگی تید کی مند ہے اور قیرے نجات بھی مرسی خاص تالے کو کھولنا مجى تواك يوى فنكارى بمعمارت دركارب مر مہارت، دسترس اور بسران میں چھاتو فرق ہے اوروه فرآ شاید مری کا ہے۔ W

W

W

m

نازش نے قلم اور کاغذوں کو فائل میں رکھا،
اک سائیڈ پر رکھا اور آسودگی ہے اک سائس لی،
اس کا معمول تھا کہ کوئی کتاب پڑھتی اور وہ دل کی
میرائی کوچھولیتی تو وہ دل کی کیفیت کوائی ڈائری
میں یا اپنی کسی تحریر کے لئے سنجال رکھتی، ای
طرح نوٹس لیئے شروع کیے تھے کہ اسے محسوں ہوا
سیب دربط سے نوٹس افسانوں کی شکلیں دھار نے
سیب دربط سے نوٹس افسانوں کی شکلیں دھار نے
تو کوئی انہتا ہی نہ رہتی جب لکھاری اس کا پہندیدہ
ہوتا، ہر حرف مشکل وجسم ہوجاتا، ہر لفظ اپنے

منا (210 سندمبر 2014)

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

کے حرف حرف میرے ابویس بی جائے مربعض لوگوں کو کھو۔
اوقات ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ باوجود تم سے یا او
تمام تر وھیان ادرسطر بہ سطر ساتھ ہونے کے پچھ کھاری سے
افظ میری ساعت پکڑئی ہیں پاتی ۔''
افظ میری ساعت کے تورید؟ وہ لفظ جو بولے گئے وہ ارے وہ تو بروا
فظ جو کے گئے مرمیری ساعت نے آئیں ہیں سنا مہے کہ گوا

لفظ جو کے گئے مگر میری ساعت نے انہیں نہیں سا تو کیا حق جوان دیکھارہ جائے ان سارہ جائے ، دہ ناحق اور باطل ہو گیا نہیں نہ؟ بہلو مان و مکان میں وہ وقت تھا جھ پر کہ حقیقت کھل گی ہجے پر کہ جوان دیکھا ہوان سارہ جائے وہ پوشیدہ اشیاء جو

جوان دیکھا ہوان سارہ جائے وہ پوشیدہ اشیاء جو عام لوگوں پر نہیں صلین دہ اپنی جگہ موجود ہوتی بین تن اور کئے۔" نازش کھ در کو تفہر گئے۔ بین تن اور کئے۔" نازش کھ در کو تفہر گئے۔ '' بین جانی اور مانی ہوں کہ دنیا میں بہت

یں ہوں کردنیا ہیں ہوت فاصت ہے ہر طرف بھیڑیے بیٹے اور جعل سازی ہے مکاری اور عیاری ہے ایکھے اور جعل اور سیچے دھیل دیے جاتے ہیں مگر دیکھوتم اور میں بھی تو سائے اک مثال ہیں نہ کیا ہمیں ہمارا مقام اور جگہیں لی رہی ؟ کیا اپنی صلاحیت کے مقام اور جگہیں لی رہی ؟ کیا اپنی صلاحیت کے ملی ہوں ہے ہمارے پیچے؟ "
نوریواب کہ جپ کرگئی۔

نبع ہے توریہ اصل ہات ہو کہ میں بھی ہمال کھاریوں اس کے اس کوں اس فای بوری مکمال ہے کہ ہمر محف میں بھی اک فای بوری مکمال ہے کہ ہمر محف سمجھتا ہے کہ وہ جولکھ رہا ہے بس وہ حرف آخراور دو چارلفظ لکھ کرخود کو لکھاری کی مند دیناظلم ہے لیکن میں تہمیں اک بات بڑاؤں؟'' توریہ نے استفہام پرنظروں سے اسے دیکھا۔

منا (213) سنت بر 2014

تک بیل دیے گئی مارکھائی اس راہ بیل تہمیں کیا پہند؟ ایسے بیل کون ی خوش امیدی، جب ساری فلاضت عیال ہو جائے ان کے پاس جا کر بیٹھولو مراند مارتے ہیں ہے، ہوں ناک نگاہیں رال نراند مارتے ہیں ہے، ہوں ناک نگاہیں رال نرکائی زبانیں اور آنکھیں، زبان اور رویہ بالکل اپنی کیفیت کے برعمی، انسوس ہوئے لگا ہے کہ آخر ان لوگوں کو ہم اب تک شخصیت کی مند پر آخر ان لوگوں کو ہم اب تک شخصیت کی مند پر بھا کر پوجے آئے تھے ارب یہ تو ہم سے بھی بھی اگر اور ہے نگاہے۔

نوریہ ہالیے گی اور پھر ہول۔
دیکھاہے ہیں جائی اس دنیا کو بہت تریب سے
دیکھاہے ہیں نے ، بالکل ہر شعبے کی طرح یہاں
ہی البیز چلی ہیں پورا بانیا ہے یہ، اک دوسرے کو
حاتی بکو والا فارخولا، پھر پی آر آ جاتی ہے اپ
ناولوں پر خود چھوٹے لکھاریوں کولکھ کردے دیے
میں کہ اپنے نام سے چھوالو، او پر تک تعلقات
میان کہ اپنے نام سے چھوالو، او پر تک تعلقات
میان کہ اپنے نام سے چھوالو، او پر تک تعلقات
پر نام میڈیا ہو یا پھر ٹی وی کی چمکی دکئی سکریں
پر نام میڈیا ہو یا پھر ٹی وی کی چمکی دکئی سکریں
پر نام میڈیا ہو یا پھر ٹی وی کی چمکی دکئی سکریں
میرکزیدہ مستمیاں اور دانشور ٹابت کرنے پر تلی
ہیں بیدان میدوں پر بیٹھ کرخود کو وہ گمان کرنے
ہیں بیدان میدوں پر بیٹھ کرخود کو وہ گمان کرنے
ہیں بیدان میدوں پر بیٹھ کرخود کو وہ گمان کرنے
ہیں بیدان میدوں پر بیٹھ کرخود کو وہ گمان کرنے

عای کی طرح وہ اپنی ان پندیدہ مخصیتوں، لکھاریوں اور دانشوروں کے پیچھے بھاگی تھی کہ کوئی موقع ملے کچھ سکھنے اور پوچھنے کا تو وہ اپنی بیاس بھالے۔

W

W

W

S

m

نوربدرضوی جو کداس کی دوست بھی تھی اس سے سینئر لکھاری تھی صاحب کتاب تھی اک ناول اور افسانوی مجموعہ چھا تھااس کی حالت دیکھ کر بھی تو اس کو ٹوک دیتی اور بھی ہس کر نداق اڑاتی۔

''ابھی اس راہ میں نیانیا قدم رکھا ہے نہ،
دلہنوں کی طرح سے سے سے اربان
سلامت ہیں، ابھی آ تکھیں خواب دیکھتی ہیں ابھی
لوگوں سے پر امید ہوان کوان کے لفظوں میں
ڈھوٹٹھتی ہو، بہت معصوم ہو بہت ساری، ارے
بیریا کارمنا فق لوگ لکھتے کچھ ہیں لفظ بیجتے ہیں
اندر سے پچھاور۔' وہ برا بان جاتی اور دھڑ لے
سے ہیں۔

''ہاں ہوں پرامید، جواس کے بندوں سے
ایوس ہے اصل میں وہی رب سے مایوس تو اس
سے مایوس ہو کر کا فر ہو جا دک اور اگر جوتم کہتی ہو
وہی سے ہو میں جران ہوں کدھر پہلفظ کیسے ان
زمینوں پہا گتے ہیں؟ آخر کھ ذر خیزی تو ہوگی نہ؟
اور مجھے تو لکھاری اور لکھے لفظ سے محبت ہے اس
کی شخصیت سے کیا لینا دینا، مجھے تو بس سکھنے کی
جا ہے۔''

اورنوربدرضوی کہتی۔
'' پہتائیں کس دنیا میں رہتی ہو یہ دیکھ یہ میری پہلی کتاب جس پہلینر نے شافع کی یہ الوکا پہلیا خود کتا بڑا رائٹر ہے کم از کم بیس کتا بیس آپکی اس کی مخواب بیتیا ہے، لوگوں کی تشنہ آرزو کی لکھتا ہے اس کی کھا تا ہے اورخود یہ کیا ہے؟ میری کتاب پسے لے کر چھاپ کر جھے اس کے حقوق کتاب پسے لے کر چھاپ کر جھے اس کے حقوق

منا (212 سمير 2014)

لوگوں کو کھو گئے ہیں جب اپنے تجرب ہے تجرب ہے تجرب کے مقال کہ فلال کم سے یا اور لوگوں سے بائٹی ہوں کہ فلال کھاری سے اس موضوع پہ بات ہوگی روح کے کون سے بھید کھلے تو لوگ جران ہو کر کہتے ہیں ارے وہ تو بڑا و نیا وار بندہ ہے گر میری جان بات بیہ ہے کہ لوگوں کو تانے کھو لئے کا ہمر ہی ہیں آتا ، یا کھراک بات اور بھی تو ہے ۔'' تازش ہو لتے ہو لتے ہو لتے کہ رک گور رہے گئے ہوگا ہوں سے پوچھا۔ رک گی نور بیات کی گراک بات اور بھی تو ہے۔'' تازش ہو لتے ہو لتے رک گی نور بیات کی گراک بات اور بھی تو ہے۔'' تازش ہو لیے ہو تھا۔ رک گی نور بیات کی مولی ہے۔'' کا دو کہا ؟'' وہ اولی۔

W

W

W

O

C

0

راری انگلیال دوسرول پر اٹھاتے ہیں اصل میں انگر سے استے سیاہ کار اور منافق ہیں کہ خود اپنا سامنا کرنے سے بھی کتراتے ہیں، تم خود ہی سامنا کرنے سے بھی کتراتے ہیں، تم خود ہی دیکھواک دوسرے سے باہمی فائدے ادر مفاد اٹھانے کوخوا تین اٹھاری شاعرات خود کوکس طرح کراتی ہیں ذراسی مخواتش کراتی ہیں ذراسی مخواتش دومردکوتو وہ بائنچہ پکڑنے کو تیار پھر واد یلا بیکھرفہ کروں اپنی مساول کروں اپنی مساول اپنی مساول کروہ اور بازار میں البحر وہ بات کر پر ڈھکن رکھ دیا جائے تو وہ بھی پرسکون ابلا کے دھکن اتار کر بازار میں اسے ہوجاتا ہے ہم ہر کی کے ڈھکن اتار کر بازار میں اسے ہوجاتا ہے ہم ہر کی کے ڈھکن اتار کر بازار میں اسے ہوجاتا ہے ہم ہر کی کے ڈھکن اتار کر بازار میں اسے ہوجاتا ہے ہم ہر کی کے ڈھکن اتار کر بازار میں اسے ہاتھوں پہلی سیابی دغلاضت آگی۔''

''چھوڑ وہمیں تو عادت ہے لیکر بلانے کی، خودکو اتنا مشکل نہ کر، خودکو آسان رہنے دیے ہر دفت آپ پہنہ لکا، خود کورستہ آسانی اور گنجائش دے درنہ کم از کم کسی مرد جو گی تو نہیں رہ جائے گی مرد کو بہر حال ہوی مشکل قطعی نہیں چاہیے ہوتی، محبوبہ کے امرار دہ شوق سے کھوج لے گا، ہوی وہ اپنی خدمت ادر بچوں کے لئے گھر میں ڈال ا

توریہ کے مرد کا نام لیتے ہی نازش کی

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

FPAKSOC

زیادتی کبھی خفکی اختیار کر کیتی محربہ بات ہی اے

نستجوآتی تھی کہ مجھ تالے صرف خاص جا بیوں

عورت، کی محصی مزور ہول کے اللہ مرتو کل کرنے

والى، نازش وه اور سرفراز حسين جب بهي المحق

ہوتے تو وہ اک فطری می تکوٹ بن جانی جس میں

ان کی دلجسیاں، تفتلو کے ماخذ، رخانات سب

یکجاا درہم رنگ تھے اس لئے اپنی محر دی کو دیا کر

وہ تیوں اک دوسرے کے ساتھ احیما وقت

حرارتے ، بداور بات ہے کہ مرفراز حسین اور

نازش بہت تیزی ہے ایک دوسرے کے قریب

آئے جیے کوئی مقناطیس لوے کو تھنچا ے اب ان

دونوں میں لوما کون مقناطیس کون؟ خبر ہی تہیں

ہوئی،ان کی تیمسٹری کچھالیں یا ہم تھی کہوہ جیسے

اک دومرے کے لئے سے تھے اک دومرے

كے سانچ ميں وطنے كو بے قرار، تدكوني ليے

چوڑے عبد ویان نہ کوئی خفیہ وہیرونی ملاقا تیں،

بس وہ تو اک دوسرے کے اشارے اور آتھوں

کی زبان بھی بڑھنے پر قادر تھے اک ی

آرزومین، سیلانی درولیش جوکی، نور مد جھی بھی

بے لاگ ہو کر سوچتی، بید دونوں ایل جگہ کھ

انو کھے او کھے بندے اک دویے کے لئے ہی

میں ، اک دویج کوخود ہی جبیل سکتے تھے میں

کہاں اور کتنا سر مارتی اس سرفراز حسین کے

ساتھ، مجھ میں اس کے ساتھ اڑنے کی توت

یر داز بی مبین تھی ، لیکن بیصرف کچھمحوں کی بات

ہوتی مچرونی رائے کی اورارزانی کھیراوکر لیتی کیدہ

نازش جو بھی بھی ان کے درمیان آلی کچھ عرصہ

قبل اس نے مجھی قریب ہی مقائی کا کچ میں میں چرر

شب جوائن کی تھی اور ای طرح بھی جھی میں عون

مہینے میں دوتین دفعہ کمل ہونے لگی بگراس کا اگ

جوبهي تفاتقي وه اك جرم اورر كاركها و والى

" آخر نازش بل الي كيا خولي عيد جو

اطمینان سے بولا۔

ے۔ ''نوربداک آخری آس سے بولی۔

ضلع اک زادیه نه موکر بھی قائمه و قائم رہتا اور اک دن اس رائیگانی میں وہ بے ساختہ ہی سرفراز حسين كو كهبريهي \_

سباس کے ہی گرویدہ ہوجاتے ہیں کیا ہے آخر وه؟ اک معمولی ی لکھاری، مال تم مردحسن يرست صورتول كے بيجھے بھا تحنے والے اور اليا خاص کیا ہے اس میں۔ " سرفراز حسین برے

اللی بات ہے تواہی دعوے میں تم خود ای غلط فابت مورای مو کیونکه تم محمی الیمی خاصی خوبصورت غورت مواتني كرسي كي بھي مت ماري جائے اور پھر لکھاری بھی ہوتو پھر چھتو خاص اور ملیدہ سے نہ اس میں " نوریہ کے دل کی دھڑ کنیں اس کی تعریف بیداک ملی کو تیز ہو میں مگر روسرے بل میں معدوم کدا ثبات کے بعد صرف

"اس میں اک رواد ہے اک سال من ہے وہ جس مند برجیمی ہے اس کو جان کر بھی انجان بن رہی ہے یہ بے جری اس کی باس کوسیر مبیں ہونے دیتا اورتم مہیں جانتی کیا کہ جس کی جهنی پیاس ہواس کوسیرانی بھی ولی ہی انھیب مولی ہے، یہ چیزاس کی حریث جسنی دائشی بلمیرنی ے چونکالی ہے تم ویکھنا تورید نازش بہت آگے وائے کی بہت دور نکل جائے گی ، اس کے چھ افسانے میں دعوے ہے کہدسکتا ہوں کہ بہت بوے ناموں کے مقابل رکھے جا سکتے ہیں وہ بہت ہے سینر لکھاریوں کی نسبت اجھا لکھ رہی ''کیا جھے سے مجھی احیما؟'' اور سرفراز ای طرح بولا۔

اوربس میہ بات پہانے کو چھلکا گئی، وہ غصے ہے تن من كرني الحد تقي ۔ ''جهارُ مِين جاوُتُم ،ثم تم أيك ال منير و اور عال آ دی مهمین احساس اور تمینر بی تهیس تم ....<sup>۲</sup> غصے کے مارے اس سے بولا ہی ند گیا۔ سرفراز بھاگ كرائ كے بيجيے آيا اوراس كا ہاتھ پکڑ کردھیرے سے تھیتھیایا۔ '' ویکھوتم یو چھنا کچھاور جا ہتی ہو کہہ چھاور رہی ہو پچھان کہا جو ہے اسے رہنے دو میں اسے جان كردل سے تبهاري قدر كرتا مول ـ "اك لمحه غاموثی اور ندامت کا ذرآیا ،سر جھک کیئے اور پھر وہی دوبارہ ماحول کونارٹ کرتے بولا۔

'' ال تم سے بہت اچھا بہت بہتر، تم بھی

W

W

W

S

0

C

S

t

Ų

C

0

کسی وقت متاثر کرتی ہو مگر میں اس کی تحریر سے

اس سے بھی زیا دہ محبت کرتا ہوں۔'

" قاري کاحل کيول مجروح کرني جو؟ نوربيه تم دیکیناتمهمیں فرق دکھاؤں گا نازش کا مرا قبہاور ظرف کتا یکا اور گہرا ہے، برتن خالی نہ ہو تو موعات ڈالنے والا کچھ ڈالے بغیر ہی آھے بڑھ جاتا ہے تم دیکھنا میں تم پر واسح کر دوں گا۔'' اس ہے اسکلے دن ہی وہ تینوں استھے ہوئے

ہاتیں کرتے کرتے سرفراز نے اچا تک کہا۔ '' نا زش تمهاراانشائیه دیکھا میں نے سیمائی " وحرف من كيا لكهام في ؟ بالكل بهي متاثر كن مہیں ہے مہیں اس برمز ید حقیق کی ضرورت ہے اینا انداز برقرار نبیس رکھ یا تیس تم اور اس دفعہ نورىە كاانسانەتوبېت بى متاڭر كن تقا-'' نازش نے شرمند کی سے سر جھکا کراهمینان

'' ہاں میچ کہتے ہو انشائیہ میرا میدان ہی میں میرے بس کا روگ ہی میں میں نے تو ایڈیٹر ہے کہا تھا نظر ٹائی کرلیں مگران کی مہر ہائی

نگاہوں میں مرفراز حسین کا سرایا تھوم گیا اک رهنگ ی اس کے جبرے یہ بھر کئی، محبت حیا افقار وفرازی کے سارے رنگ اتنے انو کھے اور واضح تھے کہ تورب نے اے اک حد مری نظر ہے دیکھا، سہ وہ عام سا تالہ بندراز تھا جو کے سرفراز اوربازش کے خیال میں کسی کومعلوم میں تھا مر تورید کا دل اس سے داقف اور نوحہ کنال تھا کہ ٹازش نے وہ علاقہ مفتوع کیا تھا جس کی فتح کے خواب اس کی آنکھوں میں بھی سیجے تھے، مگر آڑے دوئی آ جاتی تھی یا پھر نازش کی سجی معصوم تخصیت کہ وہ باوجود کوشش کے اس سے نفرت مہیں کریا تی تھی ماں حسدا درغصہ ضرور وقتی طور پر

W

W

W

S

m

نوربدرضوی مقامی کالج میں پیچرر تھی اک معروف لکھاری بھی تھی سرفراز حسین اس کا کولیگ تهاز بن قطين سوبرسا ادب اوراديب كا قدردان عافے کب دل میں سرنگ بنا گیا خبر بی تہیں ہوئی اور کڑ براتو ساری نازش کے آنے سے بوئی، وہ جانے کیے نور یہ کو ڈھونڈھتی ڈھانڈ تی ملنے آپیکی اور اینا تعارف کروایا ، نوریدای کی تحریر می برده چی تھی اور دل ہی دل میں متاثر بھی تھی مگرانا نے اجازت ہی ہیں دمی کہ وہ اسے جمایالی کہ وہ خود یں اک گوہر نایا ہے تھی اور شاید کو ہر نایاب کوخود خبر ہولی جھی تہیں جانے چمک میں فرق آجاتا ہاس کی خبراتو ہمیشہ جو ہری کو ہوتی ہادر مرفراز حسین کی جو ہرمتلاثی آنکھوں نے اسے ڈھونڈ لیا یا لیا اور وہ آئی اور بڑے آرام سے اس نے سر فراز حسین کے دل کے پیچیدہ تا لے کو کھولا اور مند دل پر فام کم ہو کر براجمان، وہ تالہ جس کو نور بيسرتو يركوشش سيتهمي نه تحول يا في تعي بيه مقام حد سے بھی جرت میں دھل جاتا جرت کی

PAKSOCIETY

مجمعی مہمان بھی غیر ملکی دور ہے، وہ متیوں اپنے البيخ طور پر كوشش كرتے رہے اور ناكام موتے تو د کھی اور مانوی ہوتے اور نور سے وہ جل کر صاف

W

W

0

| 2   | رہبے بیں ایل اہمیت ج<br>                                 |                           | -Z-1       |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 384 | NAMANANANANANANANANANANANANANANANANANAN                  | WW.                       | Ş          |
|     | لی کتاب                                                  | 1                         | Ž          |
|     |                                                          | **                        | Ź          |
|     | ے کی عادت ڈالی                                           | · ·                       | Š          |
| 7   |                                                          | ابن اند                   | Š          |
| 3   | ری کتاب                                                  | اور دول آخ<br>مان م       | Š          |
| 3   | ‡                                                        | خارلندم<br>روم ا          | Š          |
| 1   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | ا ديواول ہے<br>آران اگر ک | Š          |
| 1   | ر<br>در کاری<br>در در د | الادالادميان              | Š          |
|     | يىغا ئىپ بىلى<br>كوملىيى                                 | حلتے ہوتو جعم             | 8          |
|     | \$                                                       | محری محری پی              | 2          |
|     | \$                                                       | مط انشاء کی کے            | 2          |
|     | #                                                        |                           | 2          |
|     | ₽                                                        | عاندگر                    | ×          |
|     | *                                                        | 3                         | Z          |
|     | \$                                                       | آپےکیاپ                   | 2          |
| 3   | لوى عبد الحق                                             |                           |            |
| á   | ***************************************                  | قواکرارزو<br>نه را        |            |
| Š   | *                                                        | انتخاب کلام میر<br>میرود  |            |
| 3   | د عبدئله                                                 | ڈاکٹر سے<br>نین           |            |
| ĝ   | ***************************************                  | يف نثر<br>« غدا           | ي ا        |
| Ş   | *                                                        | يىندىران<br>يندا قال      | 1          |
| Ş   | 4 -1                                                     |                           |            |
| Ę   | اکیڈمی                                                   |                           | 8          |
| Ę   | ת כני אל וכל אפת<br>מר בר בר היו                         | چوك<br>م                  | نون        |
| Ę   | 042-37321690, 3                                          | 710797:<br>2 % 2 % 2 % 2  | رن<br>ادان |
| 138 | SA SA SA SA SA                                           | MOOMOO                    | Man        |

نازش کی محبت عقیدت سے عقیدے میں دھنی جا ر ہی تھی اور ان کی اس دیوانگی پر نوریہ ان کوٹوک

، مهت امیدین نه نگایا کردیه لوگ اندر سے دہ ہیں ہوتے خواب ٹوٹیں گے تو درد ہوگا اور تم برفراز چرت ہے کہ اک مرد ہو کر بھی پر پکٹیکل نہیں ہے اور ان دونوں کا جواب اک ہی ہوتا۔ "علم إگر خواب ہے تو است رہے دو، لیس

سے معرفت ملتی ہے۔ 'اور نازش کہتی۔ " آرزو بھی کیا ہے اتنی ہی کہ ان لوگوں سے ملول سامتے بیٹھ کر ہوچھوں جانوں؟ میری تشندروح كوسيراب كرف كوبياك طاقات كافي ہے تم ریکھنا میں وہاں ہے کیا کچھ لے کر اٹھوں ۔

اور سر فراز وہ ای کے جنون کو مزید آگ دكها دينا اوركى دفعه وه نتيون الشح كلي لكهاريون العظم على الوريد كي تمريد برم بريد ہوتے، بھی بھار وہ دونوں بھی مایوں ہوکر چپ ہوتے اور نور مہ چھیٹر تی۔

" كيا موا نازش كيا كوئي جابي كام نبين

اور سرفراز جل كربوليا مچانی کیے کام کرتی وہاں کھے ہوتا تو تالالگا

مگر پھر بھی میہ شوق تینوں میں مشترک تھا

منقور حسین اور اقدی نفیسه اک دوسرے کے بردوی تھے اور ملک کی شناخت و پہیان بن ع يقي ين الاتواى سطي ملك كابيرمايه والخر، تنزل کی اک طویل عرصے ہے آرزوتھی ملنے کی اور نازش کی بے قراری و د ایوا گلی تو اسے عروج پر تھی مگران دونوں ہے ملنے کی کوئی صورت بنتی نظر نه آتی بہت یار وقت لینے کی کوشش کی بھی فون بندے

كفنا (217) وديم يدر 2014

كدائبي تك قائم هي ، كين ميلحه واپسي كا تھا نور بيه نے اپنی شکست کو بوری ایما نداری سے قبول کر لیا،اس کی شادی کی بات کھر میں چل رہی تھی ادر وہ خود کو سنے حالات میں ڈھالنے کو تیار کر رہی

م کھے حسد تناو اور گلول شکووں کے ما وجودوہ اب بھی ای طرح کیجا ہوتے حالانکہ سرفرازنے بازش کو ڈ ملکے چھے لفظول میں بتانے کی کوشش بھی كى كەنورىياس سے كس قدرجاتى اورشايد خاكف بھی ہے گراس نے اک درویشانہ بے نیازی ہے

اڑا دیا اور بولی۔ و محبتیں اتن کم اور نا خالص ہیں کہ جہاں جتنی ملتی ہیں لے لیا کرو، وہ اپنی تو یق ہے دہتی ے اور مجھے اپنا ظرف آ زمانے دور'

مرفرازمصنوعي آه بحركر بولا-" بجھ لگتا ہے چتنی کی جگہ بھی تم مجھے فلسفہ ہی پیں پیں کھلایا کروگی ،کیاہے گامیرا؟' بازش باز ہے مسکرائی ''سوچ لو ابھی بھی

وافعی بہت برداشت کرنا بڑے گا مہيں'' اور

نوربدان کی طرف ہی آ رہی تھی اپنا پیریڈ المیند کرے اور پھر یا توں کارخ پڑھی جانے والی كتابول اور لكهاريول كي جانب بو كيا، بيه وه موضوع تھا جو ان تنوں کے درمیان اک قدر مشترک تھا اور وہ گھنٹوں یا تیں کرتے ہورینہ ہوتے ، وہ دونوں تو لکھاری تھیں مطالعہ شوق مکن اور مجبوري ممر مر فرا زحسین کا مطالعہ بھی غضب کا

منقور حسن اور اقدس نفیسه ان تینول کے پندیدہ لکھاری تھان کی برآنے والی کتاب پر ان كامقابله بوتاكيكون يمليخ يدكر يدهيكا، نور میرتو بهرحال فین تھی ان کی تمر سرفراز حسین اور

اليے ہى چھاب ديا انہول نے اور رہى نوميركى بات ارے اس کی تو میں فین ہوں کیا کمال تھی ب تخيئ ادهر يق برل وابتاب الكليال جوم

W

W

W

ρ

a

S

0

S

m

اور نوریه کا رنگ اس تعریف یه ملنے کی بحائے بالکل اڑ گیا اس کی شخصیت کا بدرنگ سر فراز کی آتھوں میں افتخار بن کر کیسے جھنگ رہا تھا کیے جمار ہا تھااس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں، اس كادل جايا آ كے بر مدكر كس كردوهما في نازش کے منہ پر جمادی اوراہے جمجھوڑ کر یو چھے کہوہ اتن الجهي كيول هي؟ كييم بوعتي هي؟ كياستي هي؟ مگراک بات تو اس پر واضح ہو گئی روز روش کی طرح عيال كه اكر وه بنتي جهي تهي تو اتنا ظرف نوربيركا بهرحال ميس تقاكدوه انتاسنة كي ادا كاري

اک عجب ساتناؤ بھرا سکوت تھہر گیا بڑھ بر مربولے نگا جے نازش نے بری شدت سے محسول کیا، اس نے تھبرا کراہتے بیزی کو کھولا اور اک براس می نکال کراہے یونی مولنے اور جھونے لگی میہ جھی عجب شوق تھا اس کے برے ہے عمر وعیار کی زنبیل جیسے بیک میں اس سکھے کا اليما خاصا دزن تقااوراس ميں جھوئی بڑی عجيب و غریب خلقیت کی نئی برانی چھوٹی بڑی جابیاں موجود رہتی تھیں ، سرفراز حسین نے محبت سے تھیا اس کے ہاتھ سے لیا، ''لاؤ دیکھوں تو سہی اس مجھے میں کتا اضافہ ہوا ہے" اور اس نے خاموتی سے اس کوتھا دیا۔

اک ان کہالمحہان کے درمیان کچھ در کوئٹم را اورآ کے بوھ گیا نازش نے جس کومحسوں تو کیا مگر بیل منظرت آگاہ نہ ہونے کے باعث سمجھ ہیں یانی اور دو دونوں ہی این این جگداک دوسرے کا بمرم ركا محك ، آخر كلي تو مشترك تعاال تكون مين

المنا (216) المنظمة (2014)



بره کراس ملاقات کا نظار تھاان کو۔ آخروہ کھری آن پیچی عید کے دوسرے دن شام کو جب وہ کیجا ہوئے تو اک نے جڈ نے اور احماس سے چرے دیک رہے تھے وہ تیوں سرفراز حسین کے ساتھ اس کی آلو ہی سوار ہو کر مزل مقصود پر چنج، دھڑ کتے دل سے بیل بجائی کالی انظار کے بعد جے گارڈ نے دروازہ کھولا۔ سرفراز نے آ کے بر حکرائی آمدی بابت بتایا گارڈ درشت سے کیے میں بولا۔

" بوچینے دیں صاحب میرے باس کی کا

م کھے دریے بعد والیس ہوئی گارڈ نے جواب

"میڈم دوائی کھا کرسوری ہیں، پلیز آپ لوگ جا تیں ہے کہ کر گیٹ منہ ہر مار دیا گیا جسے بند دروازہ منہ چڑار ہاتھا۔

نور میرکو جیسے بھڑ اس نکا لنے کاموتع مل گیا۔ " نكال جالى كھول تالا اب بيه بتايباں كون سا تالاہے کون کی جالی گئے گی ارے بیرجاہ وحثم اور غرور کا تا لا سے ابھی جھنڈے والی گاڑی آئے توسةالاهل حائة كايئ

مرفراز حسين كاجمره غصے سے تمتما انعا وہ نازش کے بیک مرجھٹا اور وہ جابیوں کا کچھا دور ا شا کر بھینگ دیا ادر بولا ۔

" حاد وحتم تالالبيس غلاف هيموت س دل کی علم کی عقل کی اور میری نازش کل کی اقدی نفیسہ ہوگی تم و کیم لینا یقین ہے مجھے اور جارے گھر کوکوئی تالا کوئی جا لی ہیں در کار ہوگی ، میری عيد ميري خوشي ادر ميري مستقبل كى اقدس نفيسة ہو۔" میر کہد کروہ اس کا ہاتھ تھام چل پڑا، بازش کے لئے چے معنوں میں عبداب شروع ہوئی گئی۔

اور چھ جھی ہیں ۔ ادر نازش كبتي "بيل ايي حسن زن كو ملامت رکھول کی' وہ تڑ سے جواب دیتی۔ ''لگاحسن زن کی جالی اور کھول میتالا۔'' رمضان مس برے اعتقاد کے ساتھا اس کی

W

W

W

ρ

a

S

m

دعائيس جاري تفيس كه التدسي طرح ملاقات كروا دے، اس دن آخری عشرے میں اس نے عادیاً تمبر ڈائل کی او اقدس نفیسے نے براہ راست فون الفاليا ات جرت كي بيك سات كرنا مشكل ہوگیا، بشکل خود کو سکھا کرے تعارف کے مرطلے کے بعد ملنے کی استدعار

"ميم عيد كے دوسرے دن من في في م تھا آپ کھریہ ہوتی ہی جھے اور میرے دوستوں کو وقت دے دیجئے اور میں نے ساتھا کے منقور حسین مجى اس دن آب كے كمر دعو ہوتے ہيں، مارے کے عید یادگار ہوجائے کی پلیزمیم مجھے آپ سے بہت مچھ پوچھنا ہے، سوالوں کی اک آگ سی جلتی ہے اندر ۔'

اقدس نفسہ نے تقبرے تھبرے کیج میں

''جيتي ريي، تعيك ہے آپ آجائي شام کو ماچ کے آج سے جاردن بعد ملا قات ہو گی ، خوشی ہوگی آپ سے ل کر۔ "اور نازش اس پر شادى مرك كى كى كيفيت طارى موكى-''جی جی میم بهت نوازش،میم پلیز بھول

اقدس نفيسه في اي طرح كها 'آپ جائی ہیں میں وعدے کی حرمت کو

ان تیوں کا پیچر من کر حال برا تھا عید ہے

众众众

www.paksociety.com RSPK.PAKSOCIETY.COM

W

W

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 f

المجتراات آپ سے جنگ کرتار ہا مرمس اساء ک اس پر جی افرم اور پر شوق نگایس دهرے دهرے سے لیرانی سیں اور وہ ہارتا گیا، وہ ہرروزمس کے کے تازہ گلاب کے پھول، جاملیس اور مختلف مسم کی کھانے یہنے کی اشیاء بیک اور جیبوں میں بھر بحركر لانے لگامس اساء بڑے بیار اور دلارہ اسے ویلھے ہوئے وہ چزیں وصول کر تیں اور مسراكرايي "شكرية" البين الودلبري سالسين پھر سے القل چھل ہونے الکیں جوسجیک مس اساء يرهاني تعين اس كارا اور موم ورك وهسب سے پہلے کھر آتے ہی نمٹاتا، دجہ بے دجہ وہ شانی روم اور دیکر کلاین میں پریڈز کے دوران پڑھائی ہول مس کے کرد کومنے لگاءمس اساء بھی بوے إنداز اورادا سے اسے خرے دکھاتی اور ناز انھواتی لیکن جب مس اساء اور دلبرکی داستان سارے طلبااورساف تبجرزي زبان بريسط كلي تواي مس اساء نے آئیمیں ماتھ پر رکھ لیں، وہ بات بے بات دلیر کوسب کے سامنے ڈائٹے اور شرمندہ كرنے لكيس، أيك روز تو حد موكن كلاس ميس ان كے پریڈی سب سے فرنٹ سیٹ پر بیٹے ہوئے دلبرجانی کی چھوٹی سی بات پر انہوں نے اس کی ایک کلاس فی بلکہ واٹ لگانی کہ بے جارہ دلبر آتھول میں موٹے موٹے بھرآنے والے آنسو اور نوٹے ول کی کرچیاں سمیٹنا اٹھ کر کائل کے سب سے پچھلے ہے کر جا بیٹا،اس کے بعدوہ مس اساء سے نہ بھی نظریں ملایایا ندان کے مرید میں بھی آگل سیٹ پرآنے کی ہمت کرسکا،دلبرکوایے ال كمرى كمرى مروجانے والے عشق سے سخت کوفت ہونے لگی تھی، وہ اینے دل کے توٹے برنے اور پھر تو نے کے تماشے کود مکھ د مکھ کر تھک چکا تھا،ای لئے کی طرح میٹرک کمیلیٹ کرنے کے بعدای نے بوائز کا کج میں ایڈ میشن کیا، جہاں ممنا (221) المنتسير 2014

W

W

W

t

Ų

C

0

m

ا في اس كيفيت كوسمهما اور حقيقت حال جاني کے بعد اظہار کا مجھ سوچتا یا نجویں جماعت ممل مولی اور بری دش نے میسکول چھوڑ دیا، اس روز البرجي زندگي مين ميلي بار "عشق مين چور" موكر المره بنزكر كروع تقيم ارك بعثى كلال روم كالبيل كمرآن كي بعداية كمرے كا دروازه مرك روع عق مريس أمال كروا اور تها ی کون جوان کی اس دلگرفتی کونونس کرتا، گریس مرف ایک اکلونی امال سیس اور وه امال کا اکلوما يول سے بھى زياده زم وحماس دل ركھے والا عاشقانه مزاج سپوت، يم كل كائتابت تحي ان كى ، في تخبري مونى زندكى مين جب بهي سي ظالم سينه يا دوشيره كحسن كاليمينكا مواليقركرتا لومر الف ایک میتی ی الحجل کی جاتی ، ایسی ہی ایک ويصورت اورشيري بلجل ايك بار پحرمس اساء لا ان كى ساكن جميل مين ميائي، كلاس مين النس كے يريش كے دوران جب وہ خصوصي الوجه والكادث كماته دلبركود يلهة موع مكراتيل بعدره ساله ولبراينا اوير كاسانس اوير اورينيح كا الى يني ركا موامحسوس كرتا، بيس بائيس سالم ال اساء نجانے کوں 9th کلاس کے اس وبلو سے دلیر کے لو کین کی حسین دنیا تہدو بالا ئے برال کی کھیں۔ قبقهد لگا کر بستی ہوئی مس اساء کے دائیں

> المن موئ تفك جاتا اورايي باته زحى كر اوں ہوں شرم کرو دلبرشرم، استاد ہے وہ الل اور استاد مال کے برابر ہوتی ہے۔" وہ الله شروع مين خود كو ملامت كرتے ہوئے

ل لريز في والأوه چھوٹا سا گرهااس " كويلو"

الدرك ول من بھى ايك براسا خال كر حابنا

مانتے وہ مس اساء کی محبت سے کوٹ کوٹ کر

کے چند کیے بھی ان کی جھولی میں ڈال دیے تو ہے محبت اور بھی شرومہ سے برصے لی کیلن چند ہفتے کے بعد جب ای سونیا ہے کسی بات پر لڑائی ہو جانے پران کے سرکے بال بوری قوت سے تھنے اور البيس زين يركرا كرجوان كي دهلا في "مل چیکٹ" کیڑوں کی طرح کر ڈالی تو دھڑا دھڑا الحکیاں کے کرروتے ہوئے دلبر جانی نے اٹھ کر كيرول كي ساتھ ساتھ سونيا كاوہ سارا پيار بھي جھاڑ دیا جوان کے دل بر کرد کی طرح جم رہا تھا۔ قار مین آب نے دہ گانا توسنا ہوگا جس میں

کلوکار بردی مترتم آواز میں کہتا ہے۔ فرق صرف اتاے كە كلوكار شايد بريل مى

سوبار پیارایک ہی لاکی ہے کرتا ہے مگر یہاں سو باز کے بیار میں سوبار ہی اولی الگ اور فی ہولی ہے، تصور نے جارے دلبر جاتی کا بھی جیس وہ تو خودائی اس باری ریشان ہے، بہر حال آھے برعة بي ان كيتسرعتن كمادت كى طرف جو بے ضرر اور معصوم سے دلبر جالی نے الملية بي أي حال برسها، وه ال دور بي يا تجوي جماعت کے طالبعلم تھے جب پیاور سے مائيكريث كركے آئے والى اس سھان يرى وس ئے ان کے ساتھ والی کے پر ڈیرہ جمایا، اس کے نام سے بھی زیادہ خوبصورت اس کوری جن کا ج کی کڑیا کا پر یوں جیسا حسن اور فرشتوں جیسی معقومیت کئے ہوئے سفید و کلالی چیرہ تھا ہے د ملصے بی دلبر جانی کے اندرعشق کی آندھی طوفان موسلا دھار ہارش اور نجانے کیا کیا کچھ اوٹ بٹا مگ ہونے لگا تھا، دل میں جیسے کوئی اورهم کج گيا تھا گويا، دس گياره ساله دلبر جاني جب تک

ادهرآت قارس كرام، ان عملية بية ہیں مسردلبر جانی جن کی لمی ہے کہانی مگر آپ کو مخفراً بسناني ، كيونكه آئن بعيرسهالي اورآب نے یقینا ہو کی منانی، تو چلئے شروع کرتے ہیں کہانی، ان کے بھین سے ہی شارف لیتے ہیں کیکن ایک منٹ میلے آپ کو بتا دوں کہ ان کا صرف نام بي دلير جاني مبيس بلكه يحير بهي يوري بوری دلبرول والی ہے اور ان کا المیہ سے کہ البيس اين اس كمزوري ير بالكل بهي اختيار لبيس آب بھی احتیاط ہے ایک کر پڑھیے گا کہیں آپ کی خوبصور تي د کھ کر مد پھر سے چھل نديوس، اي وے دلبر می کوعشق کا لاعلاج مرض اس وقت لاحق مواجب وه ابھی رسری جماعت میں ہے، حران ہورے ہیں بال جی بال آپ کی طرح ان کی والدہ مختر میرکا منہ بھی شاک سے کھلا رہ گیا تھا جب جھ سالہ دلبرنے برے تن کران کے سامنے كما تما يل روزانه إينا في مالس اي طرح الي ( مھی) کلاس قبلو عائزہ کے ساتھ شیئر کیا کروں

W

W

W

0

m

" كول آخر-" والدومخر مدفي عصيل ليج

میں پوچھا۔ وود کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہول۔" لوكلى زبان من جواب آيا، دهت تركى، يد ہوئی ٹابات، والدہ صاحبے نے ان کے اس جواب كے جواب مل جوجوت اليس لگائے ان سے ان کے دماغ میں جمری ساری محبت آلمھول اور ناک کے راستے بہہ کر بالآخر حتم ہو کی، عتق کا د دمرا شرید دوره اثبیل ال وقت پر اجب ده آگھ سال کے تھے، کی میں فیضان اور دلبر جالی کے ساتھ کنچے کھیلتی ہوئی سونیانے جب نیضان کے مقالم میں ان کی حمایت کی اور پھر ایک دن کھیل کے دوران کنے حتم ہوجائے پراپنے حصے

الممنيا ( ) سائلي مير 2014

سلسله چل لکلا وه زور حصت بر جاتا اور نیکوفر

مسكرات موئے اس حقيت برآ جالي ، جين اور

الوكين كامحبت أيك طرف مرجواني كاعمركامه يمبلا

سرتوز بلكه تابز تورقهم كاعشق با قاعده مهيلي مرتبه بوا

تھا، جس میں ولبر کی طرف سے ڈرے سیمے کہے

مِن شربایا کجایا اور دُھا جمیا سا اظہار محبت جبکہ

نیکوفر کی جانب ہے بیانگ دہل اظہار، اقرار،

قول وقرار، وعدے وعیداور نجائے کیا کیا بچھ تھا،

اظہاروا قرار کے مراحل طے کرتے کے بعداس

سے ملے کہ دونوں کے کھر دالوں کو بنتہ چاتا اور

جاری پنجانی فلمول کی ظالم ماؤل کی روح کسی

كرج برهك كے ساتھ بيدار مولى مولى ان

دونوں کی ماؤں میں ساعتیں نیلوفر کا رشتہ اس کے

کزن کے ساتھ طے یا گیا، پہنرآ غازنسیت کے

دنوں میں تو اس نے بڑے دلسوز انداز میں دلبر کو

سانی تھی تمریجر وحیرے دھیرے وہ اپنی اصلیت

یرلوٹ کئی، اب تو وہ دلبر کے سامنے جان ہو جھ کر

بہروز (مطیتر) کا نام لیتی اوراسے جی جان ہے

جلانے کی کوشش میں ہمہ وقت مشغول رہتی اسے

ينته تقا كه دلبر جاني ايك نهايت بني كمز وراور بز دل

ساحق ہے دواس کی وجہ سے کوئی رسک بھی ہیں

لے گا، دلبرنے اس کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھالیکن

اندر ہی اندروہ کسی سکتی لکڑی کی طرح مل مل جاتا

ر ہا، بالآخر نیلوفر کی شادی ہو گئی اور یوں بید تصہ

مستق بھی اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے

" "آية نال دلبر بهائي اندر آئے " كَا

(ار سوری) آپ لوگ موچ رے ہول

يعنى تغمانه في ألبيس الني سنكت ميس لا كرور النبنك

ے کہ بیایک م بھلا اب میں کہاں پھی گئا تو

W

W

W

m

''زبیره آئی، زبیره آئی کہاں ہیں آب؟ اوازي ديل مولى وه دوشيره عين اي جُلَّه بِي كُلُّ جِهال زبيره بيكم (دلبركي دالده) است "مضمون" کے رئے لگانی جھوڑ کرخودسزی لینے تكلي هيس اس خوبرونوجوان اسپراے دلبر كي نظر كا ملنا تھا كى اللہ جي مال وہي جو آب جھے، عشق كا ایک اور اثنیک اور دکبر جی ایک بار پھر جاروں شانے جت، تعارف کے مراحل طے ہوئے تو یت چاا کہ بیاتو اینے نئے بروسیوں کی لڑکی ہے، بس پر کیا تھا داہر جالی نے الکے بی روز این پیروں کی بڑی افردگی کے ساتھ سٹرھیاں حِرْ هِ مَعَا وه أَنهيل روكنا حابتا قوام مرروك نہیں پائے ،ان کی اور اس دوشیرہ کی جس کا نام نيكوفر تفاعيمين آلي مين محق محين بس درميان میں ایک چھوٹی می دیوار تھی جسے مھاندنے کی ہمت دلبر جانی بھی ہیں کرسکا، بس بھر کیا تھا ایک

جناب آئيے بنالى مول، يمين سے تو اصل كمانى شروع ہونی ہے یاتی سب تو چھیلی اتساط کاخلاصہ تھا جوآپ کے قیمتی وقت کے پیش نظر مختصر اسنا ڈالا اب تعصیل ملاخطہ ہو، مددلبرجی کے فی کام کر لینے کے بعد کی بات ہے جب امال کو بھی ماموں جان كے بمراہ عرب يرجانے كاشون ير آيا، مر يحقي ا کیلے رہ جانے والے دلیر کی بھی فکر تھی اس فکر کا حل انہوں نے میر نکالا کہ اسے استے عرصے کے لے کرا جی این چھولی جمن فریدہ کے یاس میج دیا كه يج كا دل لكارب اور ادهر دليرجي كوايخ "دل لك جان "كانى تو در تقاص كى بجس وہ انکار کرتے رہے مرالال نے ان کی ایک دین اور المين صادق آباد ے كرا يى آنا يرا اور اب خالہ کی میہ جھوتی بٹی جو اتنی بھی چھوتی سیس ہے الميں اسے مراہ ڈرائينگ روم میں بٹھا کر کئی فيے اب آئے برطیعے، فریدہ آئی، فینی لینی قراة العين العمان عرف توى اور تحريم عرف تمي باري باری آ کر اس سے ملے، استقبالیہ انداز برا الرجوي لئے ہوئے تھا۔

الله کا بندوبست کرے بھی آئ دی سال کے بھلے کہ جدی آئ دی سال کے بھلے کوری بار کا بندوبست کرے بھی آئ دی سال کے بھلے بھوری بی سبی پر آیا تو۔ 'آئی نے مجت بحری نظروں سے اسے و یکھتے ہوئے اپنی بوئی بنی کے بار کے لواز مات اس کے سامنے رکھ کرسلام بڑتے ہوئے اواز مات اس کے سامنے رکھ کرسلام بڑتے ہوئے اواز مات اس کے سامنے رکھ کرسلام بڑتے ہوئے ورافر ارافتیار کر گیا، جبکہ دلبر نے نظر الله کر بیہ بھی و یکھنے کی زحمت نہ کی کہ آیا نفو (نمین کر بیہ بھی وی اپنی ہی تھی تھی یا پھر سدی کہ آیا نفو (نمین سالوں بی بہاں بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہاں بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہاں بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہاں بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہاں بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہاں بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہاں بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہان بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہان بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہان بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہان بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہان بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہان بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہان بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہان بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہان بہت کچھ بدل چکا تھا، نوی سالوں بی بہان بہت کچھ بدل جکا تھا، نوی بی بی بہان بہت کھوں البتہ نوی البتہ نوی کی بیدائش تو اسے الوری بی بیدائش تو اسے الوری بی بیدائش تو اسے الوری بیدائش تو اسے الوری بی بیدائش تو اسے الوری بیدائش تو اسے الوری بیدائش تو اسے الوری بی بیدائش تو اسے الوری بیدا

W

W

W

C

t

Ų

C

0

\*\*

مستورات سے ڈر گاتا ہے بین سو سات سے ڈر گاتا ہے اس کے شہر کو جانے والی ہر سرات سے ڈر گاتا ہے ہر برات سے ڈر گاتا ہے ہر برات سے ڈر گاتا ہے ہیں بیشعر پڑھاتو اپنی چار پائی پر لیٹے ہوئے دلبر بین بیٹر ایشا کر ادھر آدھر دیکھا، جلدی ہی اسے بڑے ہے ہی دیوار کے ترب چار پائی بربیھی زور وشور سے تالیاں بیتی، ترب چار پائی بربیھی زور وشور سے تالیاں بیتی، قرب چار پائی بربیھی زور وشور سے تالیاں بیتی، قطر نہ آسکی اور دلبر اپنی ہم عمر اس ہستی کو دیکھنا ہمی نظر نہ آسکی اور دلبر اپنی ہم عمر اس ہستی کو دیکھنا ہمی سال چھوٹی تی اور تینی سے ہمی احر از برت رہا سال چھوٹی تی اور تینی سے ہمی احر از برت رہا سال چھوٹی تی اور تینی سے ہمی احر از برت رہا

وہ میرا ہے جو نگاہوں میں حیا رکھتا ہو
ہر تدم ساتھ چلے عزم دفا رکھتا ہو
ہاز میں اس سے اٹھواڈں تو شکایت نہ کر بے
ہر مم سمہ کر بھی ہننے کی ادا رکھتا ہو
ایک ادر شعر ادر پھر حاضر بن و سامعین کی
دھڑادھڑ پیٹی جانے والی تالیاں ، اس بار دلبر نے
آٹھ سالہ کی کو بھی تالیاں ، بجائے دیکھا، بھلااسے
شاعری کی کہا جھا بھی
شاعری کی کہا جھا بھی
مجان کی لو دھیمی کر لو
مجبت کی شدت کم کر لو

ONLINE LIBRA

PAKSOCIETY1

روم میں بھادیا۔

ہوئے انجام پذیر ہوا۔

**f** PAKSOCIET

بنسانے کواس کے ارد کر دمنڈ لاتی رہتی۔ ''اگر جوامال کواس عشق کی خبر ہو گئی تو پہلی محبت کی طرح اس باربھی جوتے مار ماد کر سرے عشق کے بھوت کے ساتھ ساتھ مرکے بال بھی ا تار دے گا۔'' میں سوچ اسے کسی بھی قسم کے اظہاریا پیش قدی سے بازر کھے ہوئے تھی پر کیا كري جناب عشق توعشق بوتا باينا آب منوا لينے والاء خير اس بار دلبر نے بھی اے مبر كى حددل کو یار کرتے ہوئے زبان بندر کھنے اور دل كيات ول بن بن دبان كالمعم اداده كرلياتها، الوويكهي بين كداب عشق جينتاب مادلبر 众众众

صادق آباد والیس مینیجات ایک ماد ہونے والا تعاشراس سنگ دل حسینه کی یادهی که پیچهای ف چھوڑ رہی تھی، امال نے اس کی ادای اور خاموتی کا کوئی خاص نونس نہیں نیا وہ تو شروع ہی ے اے اس بے چارے اور مسلین سے بیٹے کو يول بي مالوس اور عرهال سا ديسي ي عادي مو میں میں اماں کو کیا خبر کے عشق کے روکی اور بار ہا وسے ہوئے اس معصوم سے دلبر جانی کی حالت ال من اليي كيول مي؟ وه دوسر الركول كي طرح فلرست تحوزي نال كرتا تها جواسے فرق بي ورا الكه وه لو بربار بورس دل اور جي جان ہے اسکلے کے ساتھ بے لوث اور بے غرض محبت الله ایمانیداری کے ساتھ کرتا تھا ای لئے بھی ک لڑی پر زبردی یا دھر لے سے اپن مبت المات كاكوشش ميس كى بلكه بميشه برولى دكهات الليئ بات دوسرے كى مرضى ير چھوڑ ديا اور مب كوئى اسے تحكرا كر آمے براح جاتى تو ده والى حالت بنائ اداى كى بكل اور هكر ومبيني بلكه سال جريكا جيشار متأه كيكن اس بارالله الل کواس پر رحم آبی گیاای لئے اس کے سوگ

کے دورانیے کوزیا دہ طویل کیس ہونے دیا، بیمت مجھے قار مین کہاس کی محبت نے کوئی معجزہ دکھا دیا تھا بلکہ درحقیقت اسے ایک میڈیکل سٹور کے میڈیس سیلائر کر چیٹیت سے بہت اچی جابل المخاصى، جس مل مكن بوكروه ابيخ سابقة عشقول ک طرح تفوکو بھی قصہ پارینہ بیجھنے لگا مگربیاں کی بھول تھی۔

W

W

W

0

C

S

t

Ų

C

0

\*\*

ودهن برهمين جانق اس بارهن بھي تيرے ساتھ کراچی چلول کی اور ہم پورا رمضان وہیں الرار كرعيد كے بعد بى لويس مے بس "امال نے ہاتھ اٹھا کر حکمیہ اندازیس فیصلہ سنایا تو دلبر کا ا نكار كے لئے تھلنے والا منه كھلا ہى رہ كيا، بچھلے كئي دن سے امال اور اس کے مابین ضد چل رہی تھی، امال اس بار دلبرسميت رمضان اور عيد فريده آتي ے ہال کرنے برمعرفیں جبکہ دلبرایے دل کے احوال کوامال سے چھیانے کی غواطر انکاری تھی، مبادا دہاں تفو کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جل الخصنے والے دیئے اور در آنے والی تحریریں امال د مي لين اور وين اس ير الون، موسول اور المعيول كى برسات بونے كي، اتن مشكل تے تو وه اس ځالم کو بھولئے میں کامیاب ہوا تھا اب پھر سے دی ڈرامیر؟ مراو وے امال کے سامنے اس کی صدیقی چلی تھی کیا جواس بار چلتی؟ چند ہی دنوں بعد دہ کندھے پر دوائیوں ادر کیڑوں سے مجرے بیک کے ساتھ ساتھ منہ بھی لٹکائے اہاں كے ماتھ المنٹن پر بیٹا پایا گیا۔

**ለ** یہ دن بھی مبارک ہے موآ کے گلے سے پھر ہم سے ذرا بنس کے کو رمضان مبارک رمضانِ كا جا ندنظر آكيا تها، وه سب اس وفت چاند دیکھنے کی غرض سے جھت پر چڑھے " " پھر ہیں ہیں میں ایسا ہی ہوں۔" دکبر نے نظرین چراتے ہوئے کہا۔

' لے، بس میں ایہائی ہوں۔'' نفو نے ینلی آواز میں اس کی نقل اتاری۔ ''بیر کیا بات ہوئی محلا؟ دیکھودلبرایے گھر

میں آپ ایک اکلوتے تھے جیب چاپ اور الگ تفلك رہے تو رہ آپ كى مجوري تھى مكراب يہاں ایا ہر گزمیں علے کا کیونکہ مارے کھر میں کوئی اداس یا الگ رہے میں برگر محوارہ بین ، یہاں جیسے ہم ہیں ویسے ہی آپ کو بھی کھل مل کر رہنا يرْ \_ كا، آفر آل آئل جان اين اكلوت سيوث كا دل لكانے كى ومد دارى جميس سوني كر كئى میں۔"اس نے دونوں ہاتھ لڑا کا عورتوں کی طرح كمر برنكاتے ہوئے خاصى كمي تقدير كر دالي تو دلبر نے بے ساختہ نگا ہیں اٹھا کراسے دیکھا، اتی کمی بات کے اختیام برسانس پھول جانے کی وجہے تیز تیز سائس کیتی ہوئی سنہری آنکھوں اور رہکتی رقلت دالی د وال کی گفتی پیاری لگ رہی تھی کوئی اس سے دلبر سے یو چھتااس نے اپنی مربعش دھڑ کوں كسنها لغ ك لغ نف سے نظرين جمكاليس-و د و نیس بر گزیبین ، بالکل بھی ہیں پھر اس تور سے عشق کا ایک اور دورہ، اس بار میں سے میں یاؤں گا۔ اس نے خود کو سرزش کرتے

ہوئے آجھیں جھک کرمر جھٹکا کراب کیا کیا جا سكاتها ي؟ الدريوجي هي-**አ** አ አ

الال اليس دن كے لئے عمرے مرحی تص سِکُ ایک ہفتے کے بعد باتی ون لئی جلدی پر لگا کر ا رئے گئے ، دلبر کوانداز ہ ہی نہ ہوسکا اے خبر تھی تو ہی اتنی کہ وہ اپنی اس نٹ کھٹ، چپل اور قدرے احمق ی خالدزاو کے عشق میں پور پور ڈوب چکا ے میں پور پور دوب چھ ہے، جو ہر وقت اس کا دل بہلانے اور اے 2014 سنسلی 2014

کل میں ایک رہوں نہ رہوں ابھی سے تم عادت ختم کر او ''واہ واہ واہ شکریہ جناب شکریہ'' میرهی پر جڑی بیٹھی شاعرہ لیتن تھونے ہاتھ کی کٹوری ماتھے تک لا کر بڑے مودبانہ اور شاعروں والے خالص انداز بيس معزز سامعين كالشكربيرا داكيااس سے میلے کے مزید سی شعری آند ہوتی کمرے پر برآ مرمونی فریده آنی کی آمرموئی\_

W

W

W

P

''نفو تیرابیژاای غرق آج پھر ہانڈی جل ملی ساری ۔ مسحن میں چھیلی بد بومحسوس کرکے انہوں نے دورسے بی ہا تک لگانی۔ " اے رہا۔" تفونے ہاتھ ماتھے پر مارتے

ہی تیسری سٹر کی سے چھلانگ بھی ماری ، پیھے آئی کی بردبرابث جاری تھی، دلبر نے ادھ تھی المجلمين بندكر لي اورسوتا بن كيا-

. \*\*

دور دور رئيند باو كيول حضور سا دھے كوكول؟ دل دیو ہویا کی قصور ساڈے کولوں؟ تفو نے بھنویں میکاتے ہوئے بالآخر دلبر

شروع میں ایک مفتراتو وہ خود بھی اس سے ذرا فاصلے بر بی ربی مرجب دلبر کی شرافت اور حزیز کومسوس کی تو جلد ہی اینے بیگا تی و بے نیازی کے خول کوتوڑ ڈالا ،ادھر دلبر کا بیا حتیاط ادر گریز اہمی قائم تھا، اب بھی وہ جب اس کے مرے کی صفائی کرنے آئی تو اسے چپ جاپ کھر اد کھ کررہ نہ گی۔

'' دلبر جی بات کیا ہے آخر لوگ جوان ہو کر بالتمن كرنا اور بنانا سليحة بين ليكن آي تو ليهل سلهي ہوئی بھی بھول گئے؟'' تھو پھر سے اسے چھیٹر رہی تھی ساتھ ساتھ بلنگ کی جا در بھی درست کر رہی

PAKSOCIETY

www.paksochty.com

المال! ولرفرط جذبات سے امال کے لگے لگے گئے۔

المح لگے لگے گئے۔

الموال مرتبہ یہ گتا فی کروں گا؟ وہ شکوہ کرتے ہوئی کروں گا؟ وہ شکوہ کرتے ہوئی کروں گا؟ وہ شکوہ کرتے ہوئی کہ دہا تھا، لیکن پھر پچھ خیال آنے پر چونک کرسیدھا ہوا۔

المونے بڑے کا ڈسے کہ دہا تھا، لیکن پھر پچھ خیال اسے نے استفساد کیا۔

المونے استفساد کیا۔

المونے المال نے بے نیازی سے کہا۔

المجھی۔ المال نے بے نیازی سے کہا۔

المجھی۔ المال نے بے نیازی سے کہا۔

دوہ بڑبڑا تے ہوئے کروری کا نام س کر چران و وہ بڑبڑا اسے ابھی ۔ کروری کا بھی۔ کروری کروری کا بھی۔ کروری کروری کیا ہم کروری کروری کروری کا بھی۔ کروری کروری کیا ہم کروری کیا گیا۔

W

W

W

S

0

C

S

t

Y

C

0

公公公

عید آئی ہے بردی دھوم ہے اس بار گر کتا دیران ہے اس بار بھی گھر تیرے سوا تیری ہستی کے سوا مانگ کے کیا لینا ہے؟ ہم نہ مانگیں گے کوئی اور ٹیمر تیرے سوا چند گھٹے بعدان کا نکاح ہوجانا تھا، دلبر کی روح پر مسرت کے ساتھ ساتھ ایک نادیدہ بوجھ بردھتا ہی جا رہا تھا، جبکہ نفواس کے برعکس بردی خوش اور مطمئن تھی ہمیشہ کی طرح چھیڑ چھاڑ کرتی خوش اور مطمئن تھی ہمیشہ کی طرح چھیڑ چھاڑ کرتی قبور تی ہوئی۔

''جب اسے پتہ چلے گا کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے وہ مخص پہلے بھی کئی لڑکے وہ مخص پہلے بھی کئی لڑکے وہ ایک بل میں انکار کر دے گی اور اگر میں سے بات خود اس کو بتاؤں گا تو شاہد وہ کی گلے کے ساتھ میرا سر ہی پھوڑ دے۔'' رکبر نے بے دھیاتی میں ہاتھ اسپینے پھوڑ دے۔'' رکبر نے بے دھیاتی میں ہاتھ اسپینے

اسے اندر کی جانب دھکیلا جہاں اہاں آئی اور فالو جان بیٹھے تھے، دلبر کی ذمہ داری پراس کے ساتھ بازار جانے کی اجازت کی تو ٹی سے لے کرتھو تک بھی ہمراہ ہو گئے، سب نے ابنی آئی ای لیند سے عید کی شاپنگ کی دلبر اور نوی کے لیے ایک جیسے سوٹ جوتے اور گھڑیاں نھو اور تگی نے ایک جیسے سوٹ جوتے اور گھڑیاں نھو اور تگی نے ایک جیسے سوٹ جوتے اور گھڑیاں نھو اور تگی نے کی طرح '' گجرا گجرا گجرا' کی ری لگائی تو دلبر کی طرح '' گجرا گجرا گجرا' کی ری لی لگائی تو دلبر کے طرح نے بی الفور گجرے خرید کر بیار کی بہلی نشانی اور نے کی الفور گجرے دیا۔

کتنا بھلا لگتا ہے تیری کلائی میں محبت کا تھنہ کاش میں بھی کوئی محبت کا تھنہ ہی ہوتا کاش میں بھی کوئی محبت کا تھنہ ہی ہوتا

"دلبربیاتم اب ماشاءالله شادی کے قابل ستا کیس سالہ جوان اور برسر روزگار ہوتو میں نے تما اللہ شادی کا فیصلہ کرلیا ہے۔" امال نے نیا شوشہ چھوڑا۔

''اہاں شادی جلین ۔۔۔۔''
جب نالائق دیکے ہیں رہا کہ ابھی میری
بات بوری ہیں ہوئی۔' دلبر کی بات کاٹ کر اہاں
نے دھونس جمائی تو دلبر کی احتجاجیہ بولتی بنز ہوگئے۔
'' میں نے اور تیری خالہ خالو نے فیصل کی
جہاں چا ندرات کو تمہارا زیاح نظو کے ساتھ کر
دی اور پھر عید کے بعد ہی رفعتی کروا کر اپنے
دیں اور پھر عید کے بعد ہی رفعتی کروا کر اپنے
ساتھ صادق آباد لے جا کیں۔' اہاں بات پوری
کرری تھیں اور دلیر نا می غبار سے کی ہوا دھر ب

''تو الله ہفتے کی رات یعنی چاند رات کو تمہارااور نین تارا کا نکاح ہے تیار رہنا اور ہاں یہ پیریم سے پوچھ ہرگر نہیں رہی بتا رہی ہوں سمجھے اس لئے کوئی چوں چراں نہیں۔'' امال نے انگی انجا کروار ن کیا۔ فج ابر آیا۔

'دلبر بھائی آپ ہی امال سے اہیں نال کہ
وہ ہمیں بازار جانے کی اجازت دے دیں ، دوسرا
عشرہ شروع ہو چکا ہے کھر بازاروں کا رش بڑھ
جائے گاادراشیاء کا بھاؤ بھی ، جبخر بداری کرنی
ہے تو وقت پر کیوں نہیں ؟'' کی نے بڑی ہون کہن کا
ہاتھ نا گواری سے جھنگتے ہوئے بڑی ذہانت کی
ہات کی تھی ، وہ جو بظاہر بے نیاز بنا جیٹا چور
بات کی تھی ، وہ جو بظاہر بے نیاز بنا جیٹا چور
نظروں سے آنیوں ہی دیکھر ہا تھا اچا تک مخاطب
کرنے پرشپٹا گیا۔

" نئیں .... میں کیے؟ " وہ ہکلا کر

رہ سے کہو کہ وہ دُھول سے کہو کہ وہ دُھول بہا کہ ہوں کہ وہ دُھول بہا کی ہم اگر کوؤں سے کہو کہ وہ دُھول بہا کہ بہار ہم اللہ کے برابر جارہا ہے کہا کی ہم اس نے سوال ہر دونوں نے ہونقوں کی طرح اسے شک کی نظر سے دیکھا۔

''ارے جب کوے ڈھول نہیں بجا کے تو تم دلبر کو وہ کا م کرنے کا کیوں کہدری ہو جودہ کر تی نہیں سکتا۔''خونے ملی تھیلے سے باہر کی اس کا بات پر تکی نے ابروا چکا کر پہلے اسے دیکھا بھردلبر سے مخاطب ہوئی۔

''دلبر بھائی اب تو آپ کو امال ہے اجازت لینی ہی ہوگی عزت کا سوال ہے آخر۔'' اس نے غیرت دلانے والے انداز بی کہم

بیٹھے تھے جب اوا تک ہی تھونے آسان پر ایک طرف اثاره كرت موع جلا جلا كرشعر يرها اور پھر تکی کے گلے لگ کر زمضان کی مبار کباد دیے لگی، امال جہاں اس کی اس حرکت پر ہسی تھیں وہیں فریدہ آنٹی نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر آتھیں میجے ہوئے اسے اچھا خاصا کوسا تھا، فریدہ آئی کے مال آئے ہوئے انہیں تین دن ہو کے تھے، امال جب سے یہاں آئی تھیں لگتا تھا کویا کوئی ملسی ان کے چرے یر مھینک کر خود بھاگ گیا ہو، لینی کہ اماں جان کی مسکراہٹ ہی ختم نه ہور ہی تھی جَبکہ ادھر دلبر جاتی کا امتحان ایک بار پھرشروع ہو چکا تھا، ای امتحان سے بیچنے کی خاطر وه سارا سارا دن است ساتھ لائی مولی میدیسر سیلائی کرنے نکل جاتا اور شام کو جب نین تارا سے سامنا ہوتا تو وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا خود کو کمیوژ ڈ کرتے ملکان ہو

W

W

W

m

وہ ایک بار بھی نہ آیا طنے ہم سے
اور یہ چاند ہے کہ پھر آ گیا
اس کے قریب آگر شعر پڑھتی ہوئی نفونے
ترجیمی نگاہوں سے اسے دیکھا، نگاہوں میں کوئی
شکوہ مجلا تھایا دلبر کوہی محسوس ہوا۔

نزرمضان مرارک ہو دلبر۔ ' چند ماعتیں اس کی طرف سے مجھ سننے کی منتظر نین تارا نے بالآ خرخود ہی کہا، دلبر کو اپنا نام اتنا حسین بھی ہیں الا خرخود ہی کہا، دلبر کو اپنا نام اتنا حسین بھی ہیں اگا بلکہ اسے ہمیشہ اپنی امال سے شکوہ ہی رہا تھا کہ تا شیر تھی شاید کہ وہ اس عشق لا حاصل کے مرض تا شیر تھی شاید کہ وہ اس عشق لا حاصل کے مرض میں مبتلا ہوا کیکن اس لیح نظو کے منہ سے من کر میں مبتلا ہوا کیکن اس لیح نظو کے منہ سے من کر میار آیا۔ اسے اپنے نام براور کہنے والی پرٹوٹ کر بیار آیا۔ اسے اپنے نام براور کہنے والی پرٹوٹ کر بیار آیا۔ مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک باد دے کروہ جلدی سے مرارک ہو۔ ' جو اہا مرارک ہو۔ '

WWW PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

سب لوگ کہیں ہنس کر عید مبارک عيد مبارك عيد مبارك قارئين آپ كوبھي میری طرف سے بہت بہت عید سعید مبارک، چلیں جی اب ہوئی دلبر جائی کی سے کہانی اختیام پذیر اور اب اتا ہولئے کے بعد مجھے بھی اجازت د یجئے میں بھی ذراعید کی خوشیال سمیٹ لول اور آب بھی چل کرعید منائیں، آتھیں شاباش کیا کہا عیر گزر چی ہے کوئی بات مہیں جناب خوشیاں بانش اورخوشیال میمین پھر دیکھیں ہو دن عید ہی

W

W

W

C

t

Ų

C

m

نظرآ چکا تھااور دلبر کا چاندتو اس ہے ایک قدم کے فاصلے مرکھڑا تھا۔

" میں وعدہ کرتا ہول نفو کہ بمیشہ تمہارے ساتھ مخلص ہی رہوں گا اور اب جو مجھے میری محبت مل رہی ہے تو یہ میرے آخری عشق کی پہلی عید ہوگی اب اس کے بعد کسی اور کے ساتھ عشق مہل ہو گا ہر عشق اور ہر عید بس تمہارے ساتھ.....تہارے نام۔"اس کے ہاتھ تھامے وہ پورے جذب سے کہد دیا تھا،عشق، زندگی، وفا ا در عید سب ان دونوں دیوانوں کو دیکھ کرمسکراتے ہوئے ان کے کر درتص کرنے گئے۔

'' کا لیں ہا لیں آپ کہاں بھا کے جارہے میں قارمین کہانی حم مہیں ہوئی، پلچرا بھی باتی ہے میرے دوست، اب تک اپ نے نفو کے اشعار يره هي إل دراايند به ايك غزل ميري طرف سے جی پڑھ کیے جوآپ کے اور مارے سمیت منجی کے لئے ہے مرسوث سب سے زیادہ دلبر اور تفوجی مرکز رہی ہے اس وقت اتو جلیے اس مین کی مناسبت سے غزل عرض کرتی ہوں (اصل میں نفوجی کو دیکھ دیکھ کر ہمارا بھی سویا شاعر بیدار

یہ بل سے ساعت سعیر مبارک اے دوست کھے بھی میہ عید مبارک مرات گزرے مکراتی سنگانی بر روش دن کی امید مبارک جے تو جاہے وہی آ کر ملے تھے ہے جے تو سے وہی نوید مبارک بر مخص ہر منزل ہر خوشی ہر سفر م خیال بر آرزو بر امید مبارک وہ چرہ جے دیکھنے کو ترسیس آنکھیں ا عمر اس رخ روش کی دید مبارک جہال میں بھری خوشبو مہے تیرے مھر

کوشش میں لال بھبھوکا ہورہی تھی، جی ہاں یہ آ دازاس کے منہ سے برآ مدہوئی تھی اور پھر جواس کی ایسی حصوبی تو جاندارنقر کی قبقهوں کی جلتر نگ جبار سو مجيل کئي ،خوہستي ہوئي پيٺ پر ہاتھ رڪه کر دو ہرگی ہوچکی تھی۔ " بھلاایساتیں نے کیا کہددیا؟" دلبرکوایے

الفاظ پرشبه ہوا پھر خفو کی ذہنی حالت بربہ ا گلے چندمنٹ میں وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتی ہوئی سیدھی اور سیرلیں ہوچکی تھی۔ " آپ اسی کیول؟" دلبر پوچھے بنارہ نہیں

" آپ کی حماقت پر ہے" فورا جواب آیا۔ ''حمانت؟'' وهسمجمانهيں ۔ ''نظاہر ہے جو تحق اپنی محبت کی سجائی مخلصی اورایمانداری کوایی خامیاں اور کمزوریاں کیے گا وہ احمق ہی ہوگا۔'' برسکون انداز میں کہتے ہوئے وہ مسکرانی نظروں ہے اسے دیکھنے لگی۔ '' دلېر!'' بيکار مين بردې حلاوت تھي۔

" يس آب كا آج مول اور مستقبل، ماضى میں آپ سی کے ساتھ کیے رہے اس سے جھے فرق مبیں پڑتا، ویسے بھی ہر محص شایدِ استے یا اس سے بھی زیادہ افیر چلاتا ہے این زندگی میں بس بتانے کا جوسلہ بیں رکھتا ، مرآب میں بہ حوصلہ ہے،آپ بہت کھرےاورشفاف انسان ہیں دلبر اس کئے میرسب بتانے کی ہمت کررے ہیں ورنہ فلرث كرتے تو نہ بتاتے اور بدكيا كما آب نے كه مجھانتيارے نيفلے كا؟ محبت ميں اختيار كہيں رہتا دلبر جی اور میں آ ب ہے محبت کرنی ہوں۔' وہ بڑی نزمی سے بولتی ہوئی اقرار کررہی تھی ، دلبر تو بها قرارین کر گنگ ہو گیا تھا گوہا ، وہ کہڑا جاہتا تھا کہ وہ بھی اس سے عشق کرتا ہے مگر دوآ نسوکڑ ھ کراس کے قدموں کی زمین پر گرے،عید کا جاند

سر يرر كفكر يائب كي مدد على عملول مين ياني بجرتي نین تارا کودیکھا جواس ونت بھی۔ میرا سومنا مجن گھر آیا عید ہو گئی میری مجھے جاند نظر آ گیا مبارکاں مبارکاں

کی گردان کرر ہی تھی۔

W

W

W

a

m

''نفو۔'' اس نے تمام ہمتیں جمع کرتے ہوئے اسے پکار ہی لیاء پہلی باراس کے منہ سے اینا نام من کرنھوتو ساکت ہی ہوگئی،کسی سیچو کی

'' وہ ..... نین تارا مجھے آ سے سے ایک ہائت كرني تقى - 'خشك ليول يرزبان چيركراس نے کہنا شروع کیا وہ یائب چھوڑ کر کمیض کے ساتھ ہاتھ رکڑئی ہمہ تن گوش ہوئی تو ولبر جائی نے بچین سے لے کراب تک کی ساری رام کھا اس کے گوش گر آر کر دی۔ ''میں نے بھی کسی کو دھو کیے دینے کی کوشش

مہیں کی تھی نفو بلکہ میں دل سے مخلص تھا اور آج جب تمهارے ساتھ نکاح ہونے جار ہا ہے تو میں مهبیں بھی دل کی حمبرائیوں اورسحائیوں کے ساتھ اینانا جاہتا ہوں دھوکے میں رکھ کرمبیں ،اس لئے تههين سب ليجهرصاف صاف بتاريا بهون كهرمه مجهر میں ایک کمزوری اور خای ہے جے تم ایک بیاری کہ سکتی ہو جوآج تک مجھ مرحاوی رہی ہے کیکن اس بارا کرتم میراساتھ دو کی تو ہوسکتا ہے کہ میری اس بیاری سے جان حجوث جائے، قیصلے کامکمل اختیار ہے تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا،اگرتم انکار كرنا جا بوتو ..... ابرى سنجيدكى سے كتے ہوئے دلبر کی زبان کو ہر یک لگ گئے ، آنکھیں جیرت کی زیاد لی سے تھٹنے کو ہولئیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ

" پھرردردر..... کی آوازیر اس نے جھی تظریں اٹھا کر تھو کی طرف دیکھا جوہٹی رو کئے گی

البھی کھا بیں پڑھنے کی عادت إابن انشاء اردو کی آخری کتاب خمار گندم .... ونیا گول ہے .... آواره گردگی ڈائری .... ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... علتے ہوتو چین کو چلئے .... گری گاری پجرامیا فر ..... ت خط انشا تی کے بتی کاک کوتے میں ..... ا عاندگر ول و<sup>خ</sup>ش لا بورا كيڈي، چوك اردو بازار، لا بور نوك نيمرز 7310797-7321690

منا (228) المنا (228) منا (2014)

# SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

 $\Delta \Delta \Delta$ 

## رحمت بإزحمت

W

W

W

Ų

اسکول اور کالج سے نکل کروہ بھاگ جاتا تھا، ہمشکل لی اے تھرڈ کلاس میں پاس کی، محلے کی ٹڑکیاں اس کے اور اس کے دوستوں سے ٹالال، ہرتمیز، بے کاراور بدز بان تھا۔ جب اے سرھارنے کا ہرطریقہ ناکام ہو

بب سے مدھارے ہہر ہر بھدناہ م ہو گیا تو ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ اس کی شادی
کی جائے تا کہ اس پر ذمہ داری پڑے اور وہ
بدلے، یہ تجویز کارگررہی اور وہ کانی حد تک سرهر
سیا، ایک سال بعد جب اے چاندسی بیٹی پیدا
موئی تو اس کے باپ نے بچی کو گودیس اٹھا کر کہا
تھا۔

''بیٹا! بیٹیوں کے باپ سر جھکا کر چلتے ہیں۔''اوراس نے واقعی سر جھکا دیا تھا۔ تب اس نے ای سے بوچھا تھا۔ ''ہر کوئی بیٹوں کی تمنا کرتا ہے ای! کیا بیٹیاں ہری ہوتی ہیں؟'' ''ٹا بیٹانا ۔۔۔۔''ای نے کہا۔ ''ٹا بیٹیاں تو بہت یہاری گئی ہیں بس ان کے

' بیٹمیاں تو بہت ہیاری لگتی ہیں بس ان کے نفیب کا دھڑ کا لگا رہتا ہے کہ اللہ بیٹمیاں دے تو ان کا نفیب بھی اچھا کھے اور بیٹیوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ کواس کے مسرال والوں کے لئے سرجھکا کر چلنا پڑتا ہے نامیری بجی!''

\*\*\*

نصف بهتر يابدتر

### بھكارى

"الله تمهارا نفیب بھلا کرے وڈیری!

خیرات دے کر جا۔"

"نیں وڈیری بیٹی ہوں، معاف کر مائی!"

"الله تیری بیٹی کوامتحان میں پاس کرائے،

بچوں کے کھانے کے لئے مجھد ہے جا۔"

"بید میری بیٹی ہیں ہوں تو روز تہ ہیں بیٹی بیٹی ہوں تو روز تہ ہیں بیٹی بیٹی ہوں تو روز تہ ہیں خیرات بھی دوں؟"

خیرات بھی دوں؟"

''الله تخفیے بیٹادے گا، کچھ دے جا۔'' ''ارے میں غیر شادی شدہ ہوں۔'' ''اللہ کے نام پر .....''

''وہ سامنے ابھی تمہارے بچوں کالشکر کھڑا دیکھ رہا ہے، اس دن کی طرح تمہیں بچھ دوں لؤ ابعد میں میجھی یلغار کردیں۔''

"مولی محلا کرے گا، رونی کے پیسے دے

''اتن ہٹی کی ہو اور جوان بھی ہو، چلو میرے ساتھ، جھے گھر کا جھاڑ و پوچا کرکے دو تو گھانا بھی دول گی اور پیسے بھی۔'' ''اللہ سکھی رکھے گا، خیرات دے دے بی

''خیرات دے دیے ہی ہی۔'' '' دفع ہو جاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ، کہیں چی تھوڑی کی در کے لئے رکوتو فقیروں کی یلغار تاک میں ہوتی ہے۔'' تاک میں ہوتی ہے۔''

الرا در الرا ۱۶۰۰ د الما الماء



تكفته شاه

کو بددعا دے جو کہ قبول ہوگی مگر ان کی جان چے جائے گا۔''

اب خاندان کے افراد ایک جگہ جمع ہوئے کدآخروہ بددعا کیا ہوئی چاہیے؟ تب اچا تک ان کی بڑی بہن جوعورتوں کی مرشد والی کدی کی گدی شین اور انتہائی نیک اور عبادت گزار خالوں تھیں انہوں نے با آواز بلند کہا:

''میں اپنے بھائی کو بددعا دیتی ہوں کہ اللہ اسے سات بیٹیاں دے اور پھر بیٹا دے گا۔''
مان بیٹیاں دے اور پھر بیٹا دے گا۔''
ان کے ساتھ ہوئی، انہیں اوپر تلے تین بیٹیاں ہوئی، ٹاٹا سے دوسری ہوئی، ٹاٹا نے دوسری شادی کی اور دہیں، ٹاٹا نے دوسری شادی کی اور وہی تین بیٹیاں پھر کوئی اولاد نہیں، شادی کی تو ایک بیٹی ہوئی انہوں نے آخر تیسری شادی کی تو ایک بیٹی ہوئی اوپر کے بیٹی ہوئی ۔

بالبیس کہانی کتی ہی تھی مگر جب سارے ہے ہی تھی مگر جب سارے ہے ہے ہے کہانی بار بار سنتے تو صرف وہ جی کر پوچھتی ہے

'' بیٹیاں مد وعا میں کیا؟ اس معاشرے میں؟'' روعا .

W

W

W

m

بھین ہیں اس کی نائی اماں نے اس کے نائا ابا کے بارے ہیں ایک قصہ سنایا تھا، وہ ایک بہت برئی درگاہ کے متولی کے بیٹے تھے اور اپنے والد صاحب کی اکلوتی اولا و تریند اور گدی اور گاؤں ماحب کی اکلوتی اولا و تریند اور گدی اور گاؤں اور تھوڑ مور زمینوں کے وارث تھے، وہ شکار اور گوڑ سواری کے بہت شوقین تھے، ایک بار وہ ایک سواری کرنے کی ضد میں آگے مرکش گھوڑ ہے کی سواری کرنے کی ضد میں آگے گئے مرکش گھوڑ ہے کی سواری کرنے کی ضد میں آگے میں آگے میں اس کی سامی کھوڑ ہے نے نہ صرف ان کو تھا، اس کھوڑ اتھا کہ بیٹے پر ہاتھ دھر نے نہ صرف ان کو تھا، اس کھوڑ الا مگر بری طرح کا منے کھایا۔

"شین دعا کروں گا اور انشاء الله وہ قبول بھی ہوگی شرط ہیہ ہے کہ گھر کے لوگوں میں سے کوئی ان

ተልል

منا (230 سند 2014)

منا (231) المناب (231)

بالرس سهاسانامه

قدرت النَّدشهاب كانَّام نه توادلي دنيا مين

کسی تعارف کامختاج ہے اور ندی شہاب نامہ

اليي كليق كداد لي ديائي الني وابسة لوك اس سے

آگاہ نہ ہوں مرمسلہ رہے کہ اس سحیم کتاب کو

ادلی صنف کے کس خانے میں رکھا جائے ، کیا ہہ

خودنوشت ہے؟ آپ بتی کہیں گے، کوئی تاریخی

دستادیزے یا کتان کے سفر کی سفر نامہ ہے تو پھر

ممله کماری کی بے چین روح اور چنداجیسی فسوں

كارى كو كمال رهين كي؟ اكب انتالي حاس

بوسٹ برتعینات بیورو کر بیٹ کے بے لاگ نوٹس

و مشامرات مین، پاکتانی سیاست و تاریخ کی

منظر نگاری ہے، وہال سے واپس آیے تو بالینڈ

اور پورپ کے شب و روز ہیں ھو جائے ہے اور ان

شب و روز بین آب کو"عفت" کا با کمال ها که

نظرا جائے گا جے بار بار پڑھنے کو جی جا ہے گا،

عفت قدرت الله شهاب جيے غير معمولي انسان كي

غیرمعمولی بیوی اور پھر آخری بات چھوٹا منہ بردی

بات، جہاں ذکر ہے'' ٹائٹی'' کا، جوراہ سلوک کی

طرف اس لامحدود کی طرف سفر کی داستان ہے

یہاں آئیں کے تو پھر اٹک جائیں گے بھٹک

جائیں گے کیا ہے تھل میرسونڈ بوٹڈ تخص اک اعلیٰ

مائے کا ادیب اس درجہ کمال کو چی گیا کہ مجز بے

مونے لکے اس کو خود این جانب بلا لیا گیا؟

كتاب كي تريس قرآلي آيات پرسمل وه ذكر

ا نکار ہیں جن کے نضائل و برکات بیان کی سیں

كوكه بيرحصه أك متازعد عي رما، بير

مصنف: قدرت الله شهاب

الزام عائد كيا جانا رما كرمقتي اورشيابيدومن بتیر ا حاجی بکوتو میرا حاجی بکوئم" کی نسبت تھی اور شهابية فرقه كاالزام بهي دهرا جاتار ما كه تصوف وه راہ ہے جہال اینے منہ سے خود دعو نے ہیں کیے جاتے، ان الزامات اور بد گمانیوں کے سلسلے بھی طویل ہیں اور عقیدت مندول کی بھی کمی مہیں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان افکار کو اپنا معمول بنايا اور فيوض وبركات حاصل كيس بدراه سلوك تو دراصل اييزمن كي كيفيت رجاواور بہاؤ کا نام ہے آپ کا مرشد منی کا مادھو مجمى موتو آپ كى عقيدت وكيفيت اور ايمان و یقین کوتوت حمرت انگیز نتائج دے گی۔ كتاب كا انتساب مال جي'' عفت ٿا تب'' حبیب اور نامنی کے نام کیا گیا ہے۔

W

W

W

Ų

C

0

کتاب کا آغاز اقبال جرم سے ہے جس یں و جون 1938ء سے ڈائری لکھنے کی طرح دُ الى اورا بني خود ساخته شارت بينتر مين اک پلنده تیار ہو گیا، ابن انشاء جوشہاب کے قریبی دوست تھ " انہوں نے دیکھا تو خوب السے اور وجون ے ڈائری کے آغاز کی وجہ دریانت کی؟ اور بقول شهاب۔

"اس وقت تو میں نے اسے پکھ نہ بتایا، البنة جوصاحب اس كتاب كا آخرى باب ومجهونا منه برای بات ' براھنے کا بوجھ برواشت کر لیں ك ان يراس تاريخ كى حقيقت خود بخو د منكشف بوجائے کی؟'

منا (233) سنندر 2014

"و وسلاك والى مثين خراب بوكى ب، كون تُعك كرائع؟ مددكردولي لي جي!"

\*\*\*

باس اور جوتا

''اتنى پريشانى كيون؟'' " بھی باس نے جینا حرام کر رکھا ہے، صرف اکر دکھاتا ہے، دھمکاتا ہے اور ذکیل کرتا ''هون.....ضرور نيا آيا ۾و گانا ل<u>'</u>' " وال الرقم كي جائة مول؟ " وجهي تم في يكن بصله مانس كا كهنانبيل سنا "نیا باس اور نیا جوتا شروع شروع میں تو

زندکی میں اس نے اتنے دھوکے کھائے تھے کہ اس کا وجو در ہنے وریزہ ہو گیا۔ مگروہ آیا ....اور بڑے پیار سے ای کے ٹکڑوں کواکٹھا کیا اور اسے ایک خوبصورت جسے کا روب دے ڈالااور پرسش کی۔ پھرا ہے تو ڈکر''بت شکن' بن گیا۔

**ተ** 

شادی ایک جواہے،اس میں بھی قسمت کا بڑا دخل ہوتا ہے، اب بیرا بنی اپنی قسمت ہے کہ شادی کے بعد سی کوانفف بہتر" ملے ما مجر (نوٹ: \_ انگریزی میں Better half لیتی نصف بہتر شوہریا ہوی کے لئے استعمال ہوتا

W

W

W

m

\*\*

عادت سے مجبور

"لی لی جی زکواۃ دے دیں، بہت غریب ارے! زکواۃ سال میں ایک دفعہ دی جانی ہے اور وہ ہم دنے دیتے ہیں تم ہر تین ماہ بعد زكواة ليخ آجاني بمواوريكي كوجهي دردرساته رلائي ہوشرم مہیں آئی۔

مرد کردین کی کی جی " '' تھیک ہے، عدد کرتی ہوں، تمہیں سلائی میری بردی بیتی کوآ کی ہے۔'' '' تھیک ہے، میں تمہیں سلائی مشین لے کر دول کی چر در در بھیک مت مانگنا، محنت کی کمائی

''جي لِي لِي جي أبوري مهر بالي!''

"لى لى جى! زكواة ديدس" "ارے تم چرآ كئيں؟ ميں نے كيا كہا

منا (232) فالمعيد 2014

PAKSOCIETY

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM

مچرابن انشاء کی بیاری اور آخری ملا قات کا

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



حضرت الس سے روایت ہے کدرسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا۔ "اين بهائي كي مدد كروخواه وه ظالم مويا صحابہ نے عرض کیا۔ " كيا رسول الندصلي الندعليه وآله وسلم توبيه مجه

W

W

0

C

S

t

Ų

مے کہ مظلوم کی مدد کریں گے مگر ظالم کی مددس آسيالية في المال " ظالم ك باته بكر لو، لين ظالم كوظلم سے

انسان اورزندلي مجتے ہیں کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انیانوں کواس کئے ہزار بزارسال کی زندگی جشی تھی کہ وہ اسے عبادت میں گزاریں مگرانسان نے خیال کیا کہ جب اتن کمی زندگی ہے تو پھر کیوں نہ زندکی کالطف اٹھایا جائے جب بردھایا آئے گاتو الله کویاد کر کیس کے اس برانسانی زندگی کی میعاد گھٹا کر ایک سوسال کر دی گئی تا کہ وہ اس چند روزه زندكي كوضرور عبادت وفكر عاقبت مين کزارے لیکن اس کے برعلس انسانوں نے کھاؤ پیوادر مزیے اڑاؤ کل تو فنا وہ جائیں گے والے مقولے برمل کیاہے۔ ِ الرَّيِحِيمَ سِيمِنا عابين تو برغلطي جمين سبق

زراحسين، كهاريال

اور جولوگ بر بیز گار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگائیں اور اس پر جار گواہ شدلائیں ،تو ان کو ای درے ماروبھی ان کی شہادت قبول نہ کر واور يمي (لوگ) بدكارين، بال جوان كے بعد توب كر ليس اور (ائن مات سنوارين) جو خدا (جمي) بختے والاممر بان ہے۔ (سورہ نور)

اور ہم ہر انسان کے اعمال کو (بصورت كتاب) اس كے كلے ميں لئكا ديا ہے اور قيامت کے روز (وہ) کتاب اسے نکال دکھا میں گے، جے وہ کھلا ہوا رکھے گا، (کہا جائے گا) کہ اپنی کتاب پڑھ کے تو آج اپنا آپ ہی محاسب ہے۔(سورہ بی اسرائیل)

لوگو! اینے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلها ميك حادثة مطيم بوگا جس دن تو اس كود <u>ي</u>جه گا (اس دن بيرحال موگا) تمام دوره بلانے والي حورتیں اینے بچوں کو بھول جا تیں کی اور تمام حمل واليون كے حمل كر يدين كے اور لوگ جھ كو متوالے نظر آئیں گے، مگر وہ متوالے نہیں ہول ے، بلکہ (عذاب کود مکھ کر) مد ہوش ہورہے ہول کے، بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔

بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، ایخ الفائيول كے درميان سلح كروا ديا كرو الله سے أورت رموتا كمم بررحم مو- (سوره جرات)

FOR PAKISTAN

الله شهاب فرماتے ہیں۔ ''اس تمام صورت حال کے پیش نظر میہ كتاب كااراده اورجهي پخته ہوگيااس كامقصداين تربيت اورمعصوميت كالزهول يبيث كرتمبر برهانا نہیں فقط حقائق کے ریکارڈ کو صاف کرنا مقفود

"جمول میں بلیک، کتاب کا بہلا باب، افسانوی طرز محریر، لطافت، تحریر کی دلکشی اور لکھاری کے ساتھ پہلے باب سے ہی اک خاص رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس باب میں اک انتہائی زہین شرارتی کم س قدرت اللہ شہاب ہے ملاقات مولى ب جوجس كامشابده تيزيا داشت غضب کی اور طبیعت میں رومان اس قدر کہ مولوی صاحب کی بیگم صادقہ بیگم سے اک معصوم سا معاشقہ یا آج کی گعنت کے حساب سے 'Crush' کی داستان کوکیا خوب پیرائے میں بیان کیا ہے۔'

'''نندہ بس سروس'' جمول سے سرینگر اپنے خاندان کی ہجرت کی کہائی ہے مگر دراصل اس وقت کے جمول وسرینگر واتعات حالات کیفیات شخصیات پراک با قاعدہ تاریخی دستادیز ہے، جیسے "جمول میں پہلاسینما حال بنانے اور جلانے کا سرا بھی نندہ صاحب کے سرر ہا، اور مہاراجہ ہری سنکھ کی خوشامد میں انہوں نے اس کا نام" ہری

"دراج كروكا خالصه؛ باني رب ندكو" اور مہارادبہ ہری سکھ کے ساتھ جائے ان ابواب میں بری بری شخصیات سے ملاقات اور بہت سے انکشافات منتظرملیں گے، اک ایس کتاب جو ہر صاحب ذوق کی لائبریری کی زینت ہوتی

公公公

تذكره ہے جس ميں انشاء نے اپني تشنه آرزوں كو بیان کرنے کے بعد شہاب سے پوچھا کہ اسے زندکی دوبار ملے تو وہ کیسے جیئے گا، شہاب کا جواب و کی ہی جیسی اب کزار رہا ہوں سوائے این خطاؤل کج فہمیول اور عفلتوں کی اصلاح کے، بقول مصنف ب

W

W

W

S

S

m

"بيس كرابن انشاء چوكنا مو كيا اور كاغذ بيسل باتھ ميں لي كرسكول ماسٹر ك طرح علم ديا، وجوہات بیان کرو، تفصیل ہے، میں خود احتسابی کی کدال سے اپناا ندر اور باہر کرید کرید کر بولٹارہا اوراین انشاءالیس ایج او کی طرح ایف آنی آر کی طور يرمير ابيان للصاريا-"

پھراک طویل فہرمنت این انثاء کے ہاتھ کی اشاء نے میہ کہ کر شہاب کے حوالے کی۔ ' فہرست میرے حوالے کی اور وصیت کو این ڈائزی کی خفیہ نو لین کو بے نقاب کر واور دجمعی سے کتاب لکھویل تواسے بڑھنے کے لئے زندہ ىندر بول گالىكن مىرى روح خوش بوكى\_"

سيسطور بإطهارهم كهدسكته بين كيرنا داينيتيرو لاشعوري طور مرابن انشاء شهاب نامه جيسي تخليق کے محرک بنے ذوہم اصدر الوب کے بیورو کر کی میں خاص الخاص افرا دمیں شامل تھے اور اس بناء یز بیمشهورتها که۔

سوال و جواب کیا کہنا صدر عالی جناب کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے قدرت الله شهاب كيا كهنا اور رائٹرز گلڈ کے قیام پر بھی قدرت اللہ شہاب فرماتے ہیں کہ یمی سمجھا گہا کہ میں نے تریہ حال چل کرادیوں اور دانشوروں کے تمام ا نڈے صدرالوب کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ یہ تمام صورت الحال کے تناضر میں قدرت

(235) مستقد مير 2014

جب سحر ہوئی تو خیال آیا وهبادل كتناتنياتها جوبرسانماري دات بهت

شاز به نواب علی پور أتش أور سمندر ریت گھروندے، ابرو باد کی سازش اور سمندر دونوں آمنے سامنے تھے، کل آتش اور سمندر کوئی مجھے تنصیل بتائے اہروں اور بوندوں کی میں صحرا سے دیکھ رہا ہوں بارش اور سمندر پیار مجرے دریا، ساگر سے گہرے ہوجاتے ہیں عشق بغير نهين ملتي مخبائش اور سمندر افثال اشرف عارف دالا 🖈 دوی کی شیرین کوایک دفعه کی رجمش کی یاد

W

W

W

Ų

C

بميشه زهرآ لودكرني ني الله تدرت کے مہریان ہونے پر یقین کا نام

الله وه محبت یقیناً عظیم ہوتی ہے جوایک دوسرے کی عرفت برخی ہو۔

الم جب كناه معاف موجائ لو كناه كي ياد بهي

🖈 این ضرورتول اور خواہشوں کو کم رکھو کے تو راحت یا وکیے۔

الله خوب صورتی کے چکر میں ہم چاہے ساری دنیا کا چکرنگا آیس اگروه جارے اندر نہیں تو تہیں نیں کے کار

🖈 دکھ ایسا بدتر لفظ ہے جو انسان کو ویمک کی مانندکھا جاتا ہے۔

اوقات الفاظ سے زیادہ خاموتی میں وضاحت ہولی ہے۔

ئبیله طارق ،کراچی

جوازل جائے گا۔

انشال زينب، شيخو يوره ا یک مخص اینے کھیت میں کھدائی کررہا تھا كه اسے سنگ مرم كى خوب صورت مورني نظر آئی وہ است لے کرایک ایسے تھی کے پاس گیا جو يراني چيزول كادل و جان سے عاشق تعا،اس نے ایک خطیر رقم دے کر وہ مورتی خرید لی اور دونول این راه چلے گئے، پیچے والا گھر جاتے الموع اين دل ميس كهدر ما تعار ، و کنتی جان اور کتی زندگی ہے اس دولت

یں، یج مج بری حیات ہے، کہ عقل مندانیان اتن بڑی رقم ایک گونگے اور بے جان پھر کے الكرے كے وض كيے دے سكتاہے، جو ہزاروں رس سے زمین میں دبا پڑا ہو، جو کئی کے خواب و فيال مين جمي نه آيا هو\_''

اور عین ای کمی خریدنے والا مورنی کوغور المصاد يكتاجار بالقااور سوچتاجاتا تعار

" کتنامقدس ہے وہ جسن جو تھے میں ہے اور النی مبارک ہے وہ زندی جو تیرے وجود میں معلدزن ہے، خدا کی سم! میری سمجھ میں بہیں آ الی نادر اور ایسی لطیف، ایسی نادر اور ایسی بے یا چیزوں کو بے جان اور زائل ہو جانے والی الت کے بدلے کیے فروخت کر سکتا ہے۔" ال جران)

علينه طارق الابهور

برمات العدات موئى برسات بهت ماري رات بهت القازمان كالمين الماجعي اس رات بهت التفسيه أيك سادن برسا

نکیں کے تو ان کے سامنے سے مشک کی خوشہو تھلے گی ، وہ جنت کے دستر خوان برآ کراس میں سے کھا میں گے اور وہ عرش کے سائے میں ہوں گے جب کے دیکرلوگ حساب کی تختی میں مبتلا ہوں گئے۔'' نیله نعمان ،گلبرگ لا هور

دل سے نکلے ہیں جولفظ ﴿ خوامشات كودبان اورمشكلات يرقابوبان ہے انسان کا کر دار مضبوط ہوتا ہے۔ 🖈 این زندگی کوایے نایاب پھولوں سے آراستہ كروجنهين هركوكي جننے كاخواہش مند ہو۔ 🖈 رشتے جب اذبت کے سوالچھ نددیں توان ہے کنار ہ کشی بھی بہتر ہے ،خواہ وقتی ہی ہیں۔ 🖈 دهوکا بو یا د که متب ان کا صدمه زیاده اور حمله شدید ہوتا ہے جب انسان اس کے لئے

ذاني طور برتيار نه مو اللہ میں نے دوطرح کے لوگوں سے دھوکا کھایا ہے، ایک وہ جومیرے اپنے نہیں تھے اور ایک دہ جومیرے بہت اینے تھے۔

🖈 کسی کو ہانے کی تمنا نہ کرو بلکہ ایے آپ کو اس قابل بناؤ كدونيا والعمهيس يان كى

🖈 عم كاعلاج مفروفيت ہے۔ شاهینه پوسف عمر کوث

اقوال زرين 🖈 خوتی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کریں۔ 🖈 کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرورسوج لو۔

🖈 زندگی کوساده اور خیالات کو بلندر کھو۔ المح مسراب خوب صورتی کی علامت ہے۔ الله جابل، دماغ سے زیادہ زبان استعال کرتا ہے۔ 🖈 زندگی کے جواز تلاش میس کیے جاتے مصرف

زندہ رہا جاتا ہے، زندگی گزارتے چلے جاؤ،

اقوال زرين خفنرت إحمد حرب دحمته الله عليه عمر بحرشب بیدار رہے اور بھی آرام کرنے کے بلئے لوگ اصرار کرتے تو فرماتے کہ''جس کے لئے جہنم د ہکائی جارہی ہےاور جنت کوآ راستہ کیا جارہاہے کیکن اس کو میملم نه جو که ان دونوں میں اس کا مُحدًا ندكهال ب،اس كو بهلا ميندكيي المسكتي بي؟ فرمایا که "فداسے خالف رہتے ہوئے عبادت کرتے رہو اور دنیا کے دام فریب سے بيحية رہو كيونكهاس ميں چينس كرمصائب كاسامنا

W

W

W

m

فرح حيدر اخانيوال حدیث ممارکه ابك تحض نے حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکرعرض کی۔ '' يا رسول النُّدْ صلى النَّدِ عليه وآله وسلم مين مس چیز کے ذریعے جہم سے نجات یا سکتا ہوں؟' ''ای آنگھول کے آنسوؤں ہے۔''

"بیں اپن آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے جہنم سے نجات کیسے یا وُل؟''

''ان دونوں کے آنسوؤں کواللہ تعالیٰ کے خوف سے بہاؤ کیونکہ جو آئکھ اللہ عروجل کے خوف سے روئے اسے جہنم کاعذاب ہیں ہوگا۔'' فرح راؤ ، كينت لا بهور

توبه کے مین انعامات حضرت سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله تعالی عند سے رادیت ہے کہ رحمت اللعالمین صلی الله مليه وآله وسلم كافر مان عالى شان ع كه ..... ''توبه كرنے والے جب اپني قبروں سے

حندا (236) المنات بال (2014)

PAKSOCIETY1



جول نہ سکا اس کا میں عم کس لئے کرتا انسان جو جاہے اسے اکثر نہیں ما

W

W

0

C

Ų

C

وہ کی کا سی جب نظر آ جائے گا دل کو سکوں آتھوں کو صبر آ جائے گا میں لاکھ کروں گا کوشش اس کو بھلا دینے کی ساری حدیں توڑ کے وہ یاد گر آ جائے گا تنزيية قب ---- ملتان ہم عشق کریں اور چرچا بھی ندر ہو تم چاہتے ہو لوگ بے زبان ہو جا کیں

تاریکی نے آ لیا مج سورے مجھ کو اے چاند کھا گئے عم تیرے جھ کو ذرا ی کرن کیا طلب کی میں نے ہر طرف سے چٹ کے اندھرے جھ کو

تو چھڑ کے خوش ہے تو چرہ اپنا اجال کے دکھا یہ تیور تو دنیا کو نہ اینے ملال کے دکھا یہ مان کی لیا کہ تو مجول گیا ہے مجھے جو ہو سکے تو خود کومیرے دل سے نکال کے دکھا ثمينه ---- لا بور بن کر وہ چاند رات کو چکا ترا خیال ور چز په نکھار تھا ہر شے تھی خوش جمال کین تمہارے ہاتھ پہ رنگ حنا کے پھول رينهے تو رل پہ چھا گيا خوف پر ملال

دل نازک کواس کے باؤل کی دھول کرتے ہوئے

سفریه نکلے تو سامنے وہی تھا دریا وہی گھڑے ہتے ہاری قسمت میں میں جرکی ہمظی کب تک رہے گ

لب خاموش چھم خیک کیا سمجھائیں کے جھ کو جوہارش دل میں ہوئی ہے جورزیادل میں بہتاہے بھے جھ کے جدا رکھتا ہے اور دکھ تک مہیں ہوتا ميرے اندر تيرے جيما ميہ آخر کون رہتا ہے.

بہ خلوص کوئی خلوص ہے کو دلول میں رابط مجم جمیں حميس اعتراف سم مين مجه اعتبار كرم مين بدفقظ غرور کی بات ہے کہ زبال سے اپنی تم نہ کہو تمهيل مدال كالش والمحاريدم من مهيل على يور جيمه جو چر میری ہے اسے کوئی اور نہ دیکھے انسان محبت میں بچول کی طرح سوچنا ہے

الیے چرے یہ خوش کیا کے رکیس کے الک سے درد اینا چھیا کے رهیں کے الله كى روز آ جائے وہ کھ مانكنے ای واسطے زندگی سے بچا کے رهیں کے

معن وفا کے کھل سکتے ہتھے ال کے زخم بھی سل سکتے ہتھے نے جایا ہی تہیں ورنہ دونول يبال مل

کے لئے ہیں رہاہے۔ می سے ل کر خوشی نہ ہواس سے چھڑ کرغم

0 برے وقت کے ہمرم کواچھے وقت میں بھی نظرانداز ندکر د براونت پھربھی آ سکتاہے۔ فصه بخاري، رحيم يارخان

سنهرى بالنين

امیرالمومنین حضرت علیؓ نے فرمایا۔ اوگول ہے اس طرح میل جول رکھو کہ اکر مر حاؤ تو لوگ تمہارے کئے رومیں اور زندہ ر ہو تو تم سے ملنا عامین ، سے بر صف والا دوست اورآ کے بڑھا ہوا دشمن۔

0 دوست اس وقت تك دوست كيس موتا، جب تک تمن باتوں کا خیال نہ کرے، مصيبت مين جدردي ،غير حاضري مين حفظ، نا موں اور مرنے کے بعد ذکر خبر۔

O جولوگ شوق میں اللہ تعالیٰ کی عمادت کرتے ہںان کی عبادت تا جرانہ ہے جو خوف میں عیادت کرتے ہیں ان کی عبادت غلا مانداور جو منظر نعمت کے طور برعمادت کرتے ہیں ان ی عبادت آزاداند ہے۔

حناز بيراحمه، بماوليور

لفظول كي مالا

🖈 اگرتم رہ جاہو کہ زمین وآسان اور اس کے رہنے والوں کو جان کر اللہ کو جانو تو راستہ بہت لما ہو جائے گا، جس کا طے کرناتم بر رشوار ہو جائے گا، اس کئے ٹوریقین کورہبر یناؤ تا که راسته چھوٹا ہوجائے۔

🖈 ممل ایک شیر ہے، جب اس کی گردن ب یاؤں رکھ دو مے تووہ لومڑی کی طرح ہو

أم رماب ،ساميوال

O کاش میرا بنٹا عمی اور کند ذہمن نظیمتا کہ کسی صوبے کا گورنر وغیرہ بن جائے ، میں تو این قابلیت اور ذہانت کے باعث مفلس اور بريار مول \_ (چيني عالم) سدره نعيم شيخو پوره

W

W

W

m

فوس وفزح

O دک تصور وارجیموڑ دو مگرایک بے قصور کوسزانہ دو\_(بلک اسٹون)

O کوئی جھی فن علم کی حد میں داخل ہوئے بغیر ثبات کوئیں بہنچا۔ (عزیز حامد می)

O جس کویں سے یالی پواس کے بنانے واليركونجي بإد كرويه ( لنفوسس)

O مِونَى إِكْرِ يَجِرُ مِين كُر جائے تو بھی قیمتی ہے گرد اگر آسان پیانجی چڑھ جائے تو بے روار الرائی قیت \_ (شخ سعدی) کسی کے غصے میں کم کلام کو بھی مت سیار)

0 کسی کواپنا کہنے سے میلے سوچ لو، کیاتم اسے اینائیت کا تھر پور احساس دلا سکو گے۔

زابده اظهر،حافظآباد

زېن م*ين رهي*س

 والاجب لوشائے وہ برل چکا ہوتا ہے ما پھرا نظار کرنے والااپنے مقام پرکہیں ہوتا۔ میراری عدم موجودگی میں تمہارا دوست جو

مہمیں کہنا ہےاس کی نظروں م*یں تم وہی ہو*۔

 کیمل نگاه کا فیصله اور آخری نگاه کی حسرت سیج يرخي بوني ہے۔ 0 اگر بازی بااصول طریقے سے جیتی جائے تو

ہار نے والا بھی داو دینے مرمجور ہوجا تا ہے۔ 0 اگرکسی کو بینتے دیکھوتو رہے نہ جھو کیا ہے کوئی حم نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ دہ ایناعم چھیانے

منا (238) المنتخب 2014

جدا موا تو دل مطمئن كا اطمينان نه كيا مجھ خوش فہم کو ملیٹ آنے کے مگان تھے بہت

W

W

0

C

t

C

m

کوشش کے یادجود بھی تو مجولتا نہیں تیرے بغیر کیا کروں کچھ سوجنا نہیں ہوئی ہے گئے و شام مگر اس کے بادجور ہے جاند تیری یاد کا جو ڈوہتا تہیں

یوں بی امیر دلاتے ہیں زمانے والے لوث کے کب آنے ہیں جانے والے تو نے دیکھا ہے بھی صحرا میں تھلتا ہوا درخست اس طرح جیتے ہیں وفاؤں کو ٹھانے والے افتال اشرف ---- عارف والا اتن آزادی نے وسے حد سے گزر جاؤں نہ میں اڑتے اڑتے ان فضاؤں میں بی مرجاؤں بنہ میں اک نظر نفرت سے مجھ کو دیکھنے والے ابیں آئکھ کے رہتے ترے دل میں انز جاؤں نہ میں

كب يادك فكارميس موت كب ميريس والول ميس مول ترى راه يس چلنے والوں كيكن بھى مجول بہيں جاتى مررنگ جنول مجرنے والوشب بریراری کرنے والو ہوتی وہ مزدوری جس میں محنت وصول میں ہوتی

ميري بزم دل تواجر چې ميرا فرش جان تو سم گيا بجي جا چکے ميرے ہم کتيں مگر ايک محص گيا مہيں عم زعر کی تیری راه میں شب آرز و تیری جاه میں جو اجر کیا وہ بس میں جو چھڑ کیا وہ ملامیں سعدیدوباب ---- سرگودها جوا چلی تو خوشبو میری بھی تھیلے گی میں چھوڑ آئی ہوں درختوں پراپنے ہاتھ کے رنگ مرت مصباح ---- لا ڈکانہ كب تك يخ كا ذين بين لفظول ك دائرً شمنا (241) «النسبير 2014»

کتنا کشن تنهائی کا عذاب ہے افتال زینب ---- شنو پورہ بہت مملے سے إن كے قدمول كى آب شاب جان ليتے بيں مجھے اب زندگی ہم دور سے پہنان لیتے ہیں طبیعت ایل هبرانی م جب سنسان راتوں میں مم الي يس تيري يادول كي جادرتان ليت بين

جس ست بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو اے چان جہاں یہ کوئی سا ہے کہ تم ہو یہ عمر کریزال کہیں تھمرے تو بیہ جانوں ہر سائس میں مجھ کو ہی لگتا ہے کہ تم ہو

یہ میرا سارا سفر اس کی خوشبوؤں میں کٹا مجھے تو راہ وکھانی تھیں جا ہیں اس کی میں بارشوں میں جدا ہو گئی اس سے مر مید میرا دل میری ساسیس امانتی اس کی علیده طارق --- لا ہور توزدے ہراک آس کی ڈوری آسوں میں کیار کھا ہے عتق محبت باتیں ہیں سو باتوں میں کیا رکھا ہے قسمت میں جولکھا ہے وہ آخر وہ کر رہتا ہے چند لکیری الجھی می اور ہاتھوں میں کیا رکھا ہے

وفا کے نام بھی زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں اب ابنا حال سا مجھ کو بے وفا میرے

جھ سا جہاں میں کوئی نادان بھی نہ ہو کرکے جو عشق کہتا ہے نقصان بھی نہ ہو رونا کمی تو ہے اسے جاہتے ہیں ہم سعد جس کے ملنے کا امکان بھی ہو شاكل وماب ---- كراچى وہ پاس تھا تو اس حیات کے عنوان تھے بہت خوش رہنے اور بننے کے سامان تھے بہت

فرح را و ســـ کینٹ لاہور سدا رہے جکڑے قسمت کی جو زنجروں میں المارا نام بھی شامل ہے ان اسروں میں وہ جس کے ساتھ کی خواہش اڑان بھرتی ہے ای کا نام تہیں ہاتھ کی لکیروں میں

اس شهر میں الی مجھی قیامت نہ ہوئی تھی تنہا تھے مگر ود سے تو وحشت نہ ہوئی تھی اب سانس کا احماس بھی اک بار گراب ہے خود اين خلاف اليي مجمى بناوت نه بموكى تقى نبيله نعمان ---- لا هور بہت بے چین رہتی ہے طبیعت ایک مدت سے دل و جان کوئیس مل یانی راحت ایک مدت ہے بهبت مجبور بهول درنه بهت محسوس كرتا بهول میری جال تم سے ملنے کی ضرورت ایک مدت سے

محبت کا اثر ہو گا غلط فہی میں مت رہا وہ بدلے گا جلن ابنا غلط فہی میں مت رہا تمہارا تھا تمہارا ہوں تمہارا ہی رہوں گا میں میرے بارے میں اس درجہ غلط ہی میں مت رہنا

آپ دل میں میرے قیام کریں کھر میں تو سب قیام کرتے ہیں شاهينه يوسف ---- ير سابيوال جو موتیوں کی طلب نے مجھی اداس کیا تو ہم بھی راہ سے کنگر سمیٹ لائے بہت وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت میں اس فی میں اکیلا اور سائے بہت

رت بدل ربی ہے جیون سراب ہے أتلهول مين أيك مار چر ہوا كا خواب ؟ ڈھونڈنی ہے ربکور اک ہمسفر شام و سحر

میں نے ذرا بھی نہ سوحا محبت کی دھول کرتے ہوئے دھڑ کے گاول نہ آ تکھیں دیکھیں کی اپنی مرضی ہے زندگی اب کروں گا بہ ترطیں قبول کرتے ہوئے

W

W

W

a

تم دو دعا ہو جو مانگی جاتی ہے سخت گرمیوں میں بارش کے لئے علی رضا ---- ملتان میرے لفظول ہے۔ نکل جائے اثر كوئى خوايش جو تيرے بعير كرول مجھز کے جھ سے عجب وحشتوں نے کھیرا ہے اداس رہتا ہے یہ دل بھی جنگوں کی طرح

دفعتا ترک تعلق میں بھی رسوائی ہے الجھے دامن کو چھڑاتے ہیں ہیں جھٹکا دے کر دمکن نے میری پشت یہ کیوں وار کیا ہے یہ رسم فبھانے کو میرے دوست بہت ہیں

ہوتا ہے حالِ بد میں کسی کا بشریک کون تے بھی بھائے ہیں خزال میں تجرے وور جو دلول کے راز بتا سکے جھے جانے وہ شعور عم جوائق کے بار بھی جاسکے جھے اس نظر کی تلاش ہے مریم ملک ۔۔۔۔ لیہ زندگ کے کسی موڑ یہ خود کو تنہا نہ سجھنا میں تیرے قریب ہول مجھ کوخود سے جدا نہ مجھنا عمر بحر ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تم سے اگر زندگی ساتھ نہ دے تو بے وفا نہ سمجھنا

کیا مانگوں خدا سے حمہیں بانے کے بعد کس کا کردل انظار زندگی میں تیرے آنے کے بعد

کون پیار میں جان لٹا دیتے ہیں لوگ معلوم ہوا ہے شہیں اپنا بنانے کے بعد

منها (240) سنة بال 2014 منها (240) سنة بال

ایک عائب دماغ پرونیسر سے ان کے

"میں نے تمہاری بیوی کود بیصا تھا وہ فلاں

. پرولیسر صاحب کو بہت عصبہ آیا، وہ ساری

رات ڈنڈا لے کر در دازے کے پیچے بیٹے ائے،

منع النفيل بإداميا كدائجي تو ان كي شادي بهي سيل

" بیٹا! ایے نہیں بلاتے ،عزت سے بلاتے

باب نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا تو بیٹا

مریم شکیل ملک ، دعور بیه

دوست نے کہا۔

بندے کے ساتھ گاڑی میں جارہی گی۔"

''اباادهرآ جاؤعزت ہے۔''

''اجھااہا!عزت ہےادھرآ جا۔''

خلیل جبران کی نظر میں

سے محبت کروں ، جس سے لوگ نفرت کرتے

ہیں، میں اس چز کوچھوؤں جس نے ابھی تک کوئی

جم اختیار مبیل کیا، میں ان آوازوں پر کان

لگاؤل، جو سی کی زبان سے ادا شہوئے ہوں،

میں نہ تحریف سے خوش ہوں، نہ ندامت سے

ديكر، بين روتني مين چل ريا موں سين خود روتني

میرے نفس نے مجھے تھیجت کی میں اس

بينے نے لکارا۔

فرما نبرداری سے بولا۔

" "آ کا بجہ حساب میں کمزور ہے میں نے كل اس نے يو جھا كيہ مين انڈے حسن كو جار ا کرام کواور یا مج انڈے مہیں دوں تو بتا دیش نے كل كتف الله عديدي " آپ کے نیچ نے جواب دینے کی بھائے

شرماتے ہوئے کہا۔ '' 'نہیں سرآ ب انٹر نے بیس دے سکتے <u>'</u>'' فرح حيدر، كھاريان

عبرت وہ پکڑتے ہیں جوشکر کرنا جانے ہیں ذوق ان میں ہوتا ہے جو شرف اور بر ہیر رکھتے ہوں، تمنا ان کی جوان ہو کی جو منافقت سے نا

اگر دل شکر ی طرف نہیں آتا، د ماغ ہنر ی طرف جبيل جاتا اورزبان حق كي طرف ماتل جبيل مونی تو انسان ، انسان مبیل رہتا، بلکه دشت وصحرا

میں بدل جاتا ہے۔ مریم کلیل ملک، حاصل پور حساس هوڑا کوچوان دین محمہ نے اپنے تائے کے لئے کھوڑ اا دھار خریدا، چند دن بعدوہ اس کے پاس بہنجا جس ہے گھوڑ اخر بدا تھادین محمہ نے بتایا۔ ''ونے تو تھوڑ اٹھیک ٹھاک ہے ، دوڑ تا بھی ے، لیکن ہر دفت سر جھکائے رکھتا ہے، سر بالکل نبیل اٹھاتا، مجھے تو ڈر ہے اے کوئی بیاری نہ بہت یمی تیز تھی یاروغم حیات کی دهوپ الما جو زلف كا ساب تو سو مي جم بحي

ہرا نہ مائے لوگوں کی عیب جوئی کا انبیں تو دن کا مجھی سامیہ دکھائی دیتا ہے أم فديج ---- ثابرره لا بور بے دفا ہے ہو زبانے بجر کا پھر بھی اچھا ہے زمانے بھر سے

فكر اك عمر من احساس من حل موتى ب بری مشکل سے طاقوں میں دیئے جلتے ہیں

فرصت شوق بن منظی دیوار اب کہیں بھاگنے کا رستہ نہیں ثناوحيدر --- سركودها فلک نے سرید کڑے وقت ہاتھ کب رکھا جو خر کی ہو توقع جہاں شر سے مجھے

فرصت کے تو اپنی ساعت کر میرے عمول کی لے جھی تیر قبقہوں میں ہے

کھٹی دلوں کی محبت تو شمر ہوھنے لگا ہنے جو گھر تو ہوبدا ہوئے مکاں کیا کیا ۇرىخى ---- م<u>ا</u>ل چىۇل کئے دنوں کا بھی مجھ سے یہی سلوک رہا یہ رنگ دیرہ و دل میں نے کب نہیں دیکھے

منبد کا کیا قصور اسے کیوں کہوں برا آیا جدهر سے تیز اوھر ہی بلٹ گیا

میں مسلہ جیس ہوں تو سوچا نہ کر جھے آنسه متاز --- رحیم بارخان عشرت عم نے پھیر کیس استحصیں اب تیری یاد آ کے بہلائے

عطا میں یوں مجی گیا اپنی عمر نے آگے کہ میرے ساتھ میری خرتوں کا کشر تھا

عخق م گشہ تو شاید عی لمے تم کو مبا جینا جاہو تو جیو دوسری صورت لے کر فريال أمين ---- توبه فيك سنكم عمر تجر وَبَن مِن مِن عِيكَا نه كُونَى قُكْرُ كَا جَاعْد عائدتی اب ترے شعلوں میں جلایا جاوی

اب و وب الني الله الماسي لوگوں سے کہو کہ لوٹ جائیں

اگر گرا تھا کوئی پرغدہ لہو میں تر تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر نازىيكمال ---- حيدرآباد اور دنیا ہے بھلائی کا صلہ کیا ماتا آئینہ میں نے دیکھایا تھا کہ پھر برے

اب انہیں برسش حالات گزراں گزرے گی برگمانی ہے تو ہر بات گراں گزرے گی

افق سے ویکھا تھا میں قطار قازوں کی مرا رفیق کمیں دور جانے والا تھا مريم رباب ---- ظانوال ایک اجبی کے ساتھ میں کیاں نکل آیا یہ تو میری بہتی کا راستہ نہیں لگا

آهندا (242) <u>هندي در 201</u>4

بالبير غفور الزيابور

FOR PAKISTAN

مہيں ہوں۔

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIET

W

W

W

S

0

m

مزدور فیڈرنے جلسمام سے خطاب کرتے '' بجمے مخنت و مشقت بہت پہند ہے میں گاؤں میں درختوں کے پنچے سائے میں بیٹھ کر کسانول کومخنت ومشقت کرتے دیکھا ہون'' شائل وماب، كراچي أبك كسان بنسي والى بات يريمن مرتبه بنتا تھاکی نے اس سے ہو چھا۔ ''بهانی! تم هر نداق پر مین مرتبه بینتے ہو، آ خراس کی وجد کیا ہے؟ "اس نے کہا۔ ''ایک مرتبہ میں لوگول کے ساتھ ہنتا ہول اور دومری مرتبہ جب میری مجھ میں آتا ہے، تيسري مرتبها پي به وقولي پر ہنستا ہوں۔'' شاز بدنواب بملي يور علیر ے کے باس نی نی دولت آلی هی اس کی دوست ملنے آئی تو اس نے کہا۔ '' پتائبیس کیسے **لوگ ہیں** جود ولت یا کرا پی حيثيت بحول جاتے ہيں اور اين تعريفيں بي رتے رہے ہیں، جھے دیلھواللد کا دیا سب کھ ہے مگرآج تک میں نے اپنی تعریف جیس کی ، امیما تم بلیفو، میں انجھی تمہارے لئے جوس لالی ہوں۔" « دنبیس ریخ دو تکلف کی کوئی ضرورت بیس \_ " "دمبيس البيس، تكلف كى كيابات ب كول

W

ف دونیس رہے دونکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔"
وجہ دونہیں ، نہیں ، نکلف کی کیا بات ہے کول
کرے میں پڑی آبنوی نیمل کے پاس پڑے
ب ہوئے فرق اوری ڈی بلیئر کے پیچھے جوشیلف
ہ تا اس کے اوپر پڑے ڈیک کے ساتھ ہی
جوسر بڑا ہے، بس اجھی بنا کرلاتی ہوں۔"
ور انشاں اشرف ، عارف والا

MAN

پرونیسر نے بڑے تخر ہے کہا۔
''دیکھا بھوک سب ہے بڑی طاقت ہے۔''
ال دفت تجھل قطار سے ایک اڑ کے کی آواز آئی۔
''مرا کی بارچو ہیا بھی بدل کر دیکھ لیجئے۔''
شاہینہ یوسف ، عمر کوٹ
لعنت ہے۔
لک ماجہ سا سے دیمہ وہ کے سا

ایک صاحب اپنے دوست کے یہ عد صرار پر ایک اپنے ڈرامہ دیکھنے چلے گئے اپنے پر ایک ہے ایک حینہ آکر ایک کرتی ری گر ہر خینہ کودیکھنے کے بعدوہ صاحب بہی کہتے۔ دنلفت ہے۔' آخر دوست سے رہا نہ گیا اس نے کہا۔

الممال ہے بارا جہیں یہاں حسین سے حسین الرکیاں دیکھنے کول رہی ہیں اور پھر بھی تم کے جارہے ہوں اور پھر بھی تم کے جارہے ہوں العنت ہے۔ 'وہ صاحب بولے۔ '' یمی ان حسینا وُل کے بارے میں نہیں ایک بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔'' انشال زینب، شیخو بورہ انشال زینب، شیخو بورہ

وجہ
ایک دکش چرے کی خاتون بہت تیز
دفاری سے کار چلا رہی تھیں اور کی مرتبہ انہیں
جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا، ایک مرتبہ پھر ایہا ہوا تو
انہوں نے ایک پولیس آفیسرے کہا۔
"ایہا کیوں ہوتا ہے کہ جھے سے جرمانہ
وصول کیا جاتا ہے جب کہا کٹر لوگوں کوصاف
وارنگ کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، کیااس کی وجہ
میراچرہ ہے؟"

''مبیں میڈم۔"پولی آفیسر نے شجیدگی سے جواب با۔ ''اس کی وجہ آپ کا ہاؤں ہے۔''

مشقت

كمنا (245 سنتمير 2014)

طرح جابل ہوں۔''

واه رے امریکہ امریکہ کے ادارہ جاسوی نے ایک مخص کو امریکہ کے خلاف سر گرمیوں کے الزام میں گرفتار كيا، جب يوجير كجه موني تو معلوم مواكه بدمخص کی براسرار زبان میں باتیں کرتا ہے، اس لئے نیویارک کی بوندرس کے تمام اد بی شعبوں سے يرونيسرول كوبلايا كمياتا كدوهاس كى زبان مجھنے كى کوشش کریں، جب میہ بات ثابت ہو گئی کہ میہ فص کسی ملک کی زبان مہیں بولٹا تو محکمہ جاسوی کے افسرنے برانکشاف کرکے سب کو جیرت میں ڈال دیا کہ مارے باس ایے بہت سے لوگ آتے ہیں جن کو امریکی ادارہ سراغر رسائی تحض ایل کارکردکی دکھانے کے لئے اغوا کرتا ہے، میہ محص بھی المی لوگوں میں ہے ہے، اس کا دہاغ خراب تومیت امریکی، زبان تو ملی اور بادری زبان انکریزی ہے، لہذا اس کی زبان سجھنے کا سوال بي پيدائيس موتا

نبیانه تمان کلبرگ الا بور بنیانه تعمان کلبرگ الا بور انسان کی کلاس میں عملی تجربه کیا جارہا تھا، ایک چوہے کے لئے ایک طرف ملکی کے دانے رکھے کے اور دوسری طرف ایک چوہیا بھا دی گئی، چوہے کوچھوڑا گیا تو وہ سیدھا کمئی کے دانوں کی طرف لیکا، پر دفیسر نے مسکرا کر شاگر دوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

سب سے بوئی طافت ہے۔''
سب ہے بوئی طافت ہے۔''
سب کہہ کر پروفیسر نے کئی کے دانوں کی جگہ
گندم کے دانے رکھ دیے اور پھر وہی تجرب دہرایا
اس طرح تین چار مرتبہ اس نے مخلف اجناس
ڈالی چوہا ہر ہار کھانے کی اشیاء کی جانب لیکا،

''سی بیاری تہیں شرمندگ ہے۔'' سابق مالک نے جواب دیا۔ ''اسے احساس ہے کہ اسے ادھار خریدا گیا ہے جس دن اس کی قیمت اداکر دی گئی وہ سراٹھا کرچلنے لگے گا، بڑا حساس محمور اہے۔'' فرحین ملک، دھور ہیہ

W

W

W

m

مشورہ
ایک صاحب کوڈاکٹر نے بتایا کہ خطرناک
بہاری کے سبب ان کی زندگی صرف چھیاہ کی رہ
گئے ہے، ہمریض نے تقریبارہ تے ہوئے پوچھا۔
''ڈاکٹر صاحب! کیا کوئی ایمی ترکیب ہے
کہ میری زندگی بڑھ جائے۔''ڈاکٹر نے کہا۔
''ہاں ایک ترکیب ہے، یوں کرہ کہ اپنی منزل پر ایک قلیٹ ٹرید لو اور اس کے بعد ایک منزل پر ایک قلیٹ ٹرید لو اور اس کے بعد ایک ایک مورت سے شادی کراہ جس کو بچ ہوں۔''
ایمی عورت سے شادی کراہ جس کے تو بچ ہوں۔''
د'اچھا ڈاکٹر صاحب! کیا اس طرح میری اندگی کے دن بڑھ جا کیں ہے؟''

وقت پھر مہیں اتنا طویل کے گا کہ ہرروز دعا ماگو کہتم بیدائی شہوتے۔'' فرح راؤ، کینٹ لاہور

ایک مشہور سائنس دان ایک باربس میں سفر کررہے تھے، سفر کے دوران وہ کچھ کاغذات پڑھنا چاہتے ہوائیوں نے جیب میں ہاتھ ڈالاتو معلوم ہوا کہ وہ اپنی عینک گھر بھول آئے ہیں، معلوم ہوا کہ وہ اپنی عینک گھر بھول آئے ہیں، انہوں نے سافر سے درخواست کرتے ہوئے کہا۔

"پلیز میرآپ بچھے میر کاغذات بڑھ کر سا سکتے ہیں۔" "معاف سیجے گا جناب! میں بھی آپ کی

منا (244) ستمبر 2014

بالتضورج أتحمون تارب میں تو سہہ لوں گا زمانے کی ہر اک بات محر لورول ديب جلانا موكا رے دیا تو نے بھی جھے کو کوئی الزام تو مجر اجيالون كوآنا موكا تیرا دعویٰ ہے سی روز تو بھلا دے گا مجھے اینی دهوپ اورائل چها دُل ائي کوشش ميں جو تو ہو گيا ناکام تو پھر ايخ كميت اورايين كأول حنامل کی ڈائری سے ایک فزل النيخ بل يرآب الفوتو یوں لگتا ہے جیے ہم دریا کے رخ پر دے ہیں بجربهي كمليان اس اندهی لبروں کے قاتل دھارے م بہتے ہیں يكار اينايا كتان صدیوں کی تاریخ بہاں قرطاس موا پر مفتی ہے بندريها كم راكدانكارك قرنوں کے افسانے ہم سے کوہ بیابال کہتے ہیں با آ کاش کے تارے وت سے سلے بول نے چرے میں دو بد سے ہیں نا يہ بھرى موجيس عاہے جب سے اندھی ظلمت نے سورج پرشب خول ماراہے نا در ان کنارے سب فرزااي اين جرب دُعوند تديج بي نابيها تكے خون كى بركھا فارغ كركيے دور من بيتاريخ جميں لے آئی ہے اسے دیک سب سے این تاری کے دکھ بھی سبتے ہیں ناجیون اندھیارے اس كالحنداسابيها يتل فرخنده مبسم ك دائرى سے ایک غزل چنے کے ارمان حلى مجلول اور ير بنا ريا بهول يكار ب ابنايا كنتان میں زندگی کا منظر بنا رہا ہوں سلے معرول لائی جاہے كوئى مرے وقت كو لوٹے نہ آئے سو کے ہونوں کیت يس محول كو كوير بنا ريا بول من تکری میں پریت المحمول میں یائی سمیٹ کر میں یمار کارشتهان مث مودے كاغذ ير سمندر بنا ريا يول اس اوری کوتفامو کمرکی دردازه بنه روشندان کوئی حبولی جمولی آس کی چیا كتنا خوبصورت كمر بنا ديا مول اس خوشبوكو جانو میری دھر کن سے کھو ڈرا انظار کرو د كه كابندهن سكونا تا میں حالات قدرے بہتر بنا رہا ہوں ایک سمندر تو میرے لفظوں میں ہے انسان کی پیچان يكار ابناياكتان ایک دریا این اندر ما دیا بول

W

W

W

۵ ڈائری سے

یاد کی مرد سے الی می زمین دل اس کا روب آنسووں سے تکھارا میں نے می سے چل رہے تھے ٹوھیر کے جمو کے مح بی لیا تھا تیرا نام بیارا میں نے نہ جانے دل میں کیوں رونق آنی ہی تہیں ہر حسیس مظر استھوں میں آتارا میں نے زندگی ہو تو موت کہاں نظر آتی ہے اب تو سے مھی کر لیا ہے نظارہ میں نے تا مید خفور . کی ڈائری سے ایک علم جب بھی میری یادی دستک مهمیں اسے دل پرسالی دے نیندلسی رو تھے ہوئے بیے کی طرح دکھائی دے ائيے بلكوں سے بنام خواب توج كر اس برتھبرے ہوئے ستارے کی روشی " آتھوں میں بھر لینا الى آئموں سے میری آئموں كومداديا اس ياس بي كبيس دكها في دوب شايد كمين أكه من محمد رساني دول فرزاندكور كوارى الكافرل ہو گیا تو بھی مرے ساتھ جو برنام تو پھر لے تو آؤں گا تیرا نام زبان پر جانان! ع کیا شرک کلیوں میں جو کہرام تو پھر دوست! میں تھے کو بھلانے کو بھلا دوں میکن ہو گیا اس میں کسی روز جو ناکام تو میر

مريم شكيل: ك دائرى سے ايك للم بہت دشوار ہوتا ہے ذراسا فيعلدكرنا کے جیون کی کہانی کو کہاں سے یا در کھنا ہے كسى كتناجمياناب کیاں رورو کے بنستاہے كہاں ہنس ہنس كے رونا ہے کہاں آواز دیل ہے کہاں خاموش رہناہے كيان راسته بدلناب کہاں سے لوث آنا ہے بہت دشوار ہوتا ہے ذراسا فيعلدكرنا فِرح حیدر: کی ڈائری سے ایک للم بمحالك بلكوسوجوتم ہم جملیم کرتے ہیں حمنين فرصت مبس ملتي المارى سوج كے محور بمعى أيك بل كوسوجوتم مهمین ہم یاد کرتے ہیں اورا بتاياد كرتے ہيں كه خود كو بھول جاتے ہيں!!! تميينه متحاب كالأائري سے أيك غزل حالت ہو جمل میں حیرا نام یکارا میں نے یوں ہر طرح سے خود کو سنوارا میں نے

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM

شامیند یوسف: ی دائری سے ایک فرل

مجر ساون رت کی بون چل تم یاد آئے

عمر بنوں کی بازیب بی تم باد آئے

پھر کوئیں بولیں گھاس کے ہرے سمندر میں

رت آئی سلے محولوں کی تم یاد آئے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

فرح رادُ: کی ڈائری سے ایک ظم

"پکارےابنایا کتان"

ديس للكاري آج

محمر أتكن كوسجانا بوكا

PAKSOCIETY1

عم جمیانے میں ہوئے دونوں بی ناکام لو چھر

W

W

W

مے کتنابتانا ہے

2014 (246) منا (246)



W

W

ساس گل ---- رحيم يارخان ى: ووسفيدكيول من زياده كيول حكت بن؟ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں ج: وہ ہیں کیڑے جیکتے ہوں کے انگسل کی وجہ اورول کی نظر میں وہ موسم ہو خزال کا الراكثر واجد تكينوي ----س: انسان كاسب يرامسلدكيا ب ى: ع ع بھيا آداب عرض ہے؟ ج: انبان بونا\_ ج: وعليكم السلام! فريده غائم ----س: عینی بھیا نے لوگ مل جانے کے باعث س: دل میں اتر جانے والے لوگ کیے ہوتے برانے لوگ بھول گئے ہیں کیا؟ ج: گون ہے پرانے لوگ۔ تاہیدرؤٹ ---- بھلروان J: 12 3 12 10 -س: آئیں ہائیں شائیں کب کیا جاتا ہے؟ س: عینی بھیا تم اڑتے بہت ہو ای گئے ہم ج: جب كوئى دل مين الرجائ اورلوك بوجية تہاری محفل میں شرکت نہیں کرتے؟ ر ہیں کہ وہ کیما ہے؟ ج: من تم سے كبار كا بول جور الزام لگا۔ س: ماركر بھى جيت كب محسوس ہوتى ہے؟ س: عینی بھیا بہت ہو چکا اب تم واقعی اپنا نام ج: جب خالف بهي اينامو ج: كيابهت موچكا، جوميرے مام سے الرجك دال میں جب کالے کی بجائے لال نظر آنا ہو۔ حناناز ---- پنڈ دادنخان شروع ہو جائے تو اس كا كيا مطلب موتا ہے؟ ج: آئمين خراب بين-س: خوشيال مليس تو جلد بحول جاتے ہيں ، در درير س: حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتح کب دلوائی تک زندگی کا حمیہ رہتے ہیں کیوں؟ جانی ہے؟ ى: ان كى كىك تۇپاتى جو ہے۔ ج: جب علوائی سے دوئی ہو۔ حمن قِنا --- کوٹ عبد المالک چھ فواب ہے سے لگتے ہیں س: اگررات كوديرتك نينزندا ئے تو .....؟ موسم بھی اعتماع سے لگتے ہیں پھول تو تھے ہی پیند کھیے ج: ڈاکٹر سےرجوع کریں۔ ان تم كوات دن كے بعدد مكيكر جمع كيا موا؟ کانے بھی اپنے سے لگتے ہیں

آؤ کہ آج غور کریں اس سوال پ ریکھے تھے ہم نے جو وہ مسین خواب کیا ہوئے دوكت برهي لو ملك مين افلاس كيون برهما خوشحالی عوام کے اسباب کیا ہوئے جمهوريت لواز بشر دوست امن خواه خود کو جو خود دیے تھے القاب لا علاج ہے نمب كا روگ آج بھى كيوں لا علاج ہے وه لنخر بائے نادر و نایاب کیا ہوئے ہم کوچہ شعلہ زار ہے ہم شہر مثل کاہ مجبتی حیات کے آداب کیا ہوئے صحرائے تیرگ میں جھٹی ہے زیرگی ابھرے تھے جو افق یہ وہ مہتاب کیا ہوئے شِاز بدنواب: کی ڈائری سے ایک غزل آنکھوں کے اضطراب نے جینے ہیں دیا اک حسن لا جواب نے جینے نہیں دیا ہر آن میری آنکھ میں منظر وہی رہا مجھ کو کسی کے خواب نے جینے تہیں دیا اپنول نے اپنے شہر سے جب دربدر کیا اجرت کے پھر عزاب نے جینے کیل دیا کانٹوں سے کٹ کئیں مری الکلیاں بھی پھولوں کے انتخاب نے جینے تہیں دیا آکاش سے عیم زمیں پر جب آ گیا شیرت کے آفاب نے جینے نہیں دیا تحسَيْن اختر: كى دُائرَى عنه ايك لقم د معبت مرر ہی ہے'' و ای میرے دل کی تیرے خیالوں سے شاداب دھرتی ہے وى تىركىقىوركوسوچى مىرى آنكھ دعا تیں کرتی ہے و بی اشب ہے ، و بی سب ہے والادل يل، ويل كن ب

پھر گاگا بولا گھر کے سونے آتھن میں پھر امرت رس کی بوند بڑی تم یاد آئے دن تجر تو میں دنیا کے دھندوں میں تھویا رہا جب ویوارول سے وهوپ زهلی تم باد آئے افشال زينب: كى ژائرى سے خوبصورت كلم ہم بنجارےدل والے ہیں اور پیٹھ میں ڈیرے ڈالے ہیں تم رهو كأ ديينے والى مو ہم دھو کا کھانے والے ہیں ال مين تونيس شرياد كي كيادهوكه دييخ آؤكي سب مال نكالو، لے آؤ الے بہتی والو، لے آؤ بيتن كالجموثا حادوجهي بہتال بناتے آنسوبھی به حال بجهاتے کیسوبھی به ارزش دو لتے سنے کی ر چ نہیں ہو گتے سینے کی میہونٹ بھی ہم سے کیا چوری کیا یج مج جھوٹے ہیں گوری ان رمزول میں،ان گھاتوں میں ان دعوول مين ، ان باتوں ميں مجهميل حقيقت كالونهين م مح الموث الما الما الونبيل برسارے دھوکے لے آؤ کیول رکھو خود سے دور ہمیں جودام كهوبمنظور جميس ان کا چے کے منکول کے بدلے ہاں بولو گوری کیا لوگ تم ایک جہاں کی اشرفیاں يادل اورجان كى اشرنيان شال وباب: کا دُارَی ہے ایک فرل

W

W

W

ممنا (248) سنتمبر 2014

公公公

ج: خوشی اور کیا؟

ممنا (249 سيسمبر 2014)

افراح طارق

بليك فاريست كيك

W

W

اشياء انترست یا یکی کھانے کے سیکھے ایک وائے کا چجے بيكنك ماؤذر جاليس مرام كيسر شوكر دو کھانے کے چکھے كوكو ما وُڈر ونيلا أيستس چنرقطرے

انڈے اور کیسٹر شوگر کو اچھی طرح پھینٹ لیں بہاں تک کراس میں جماگ بن جا تمیں ادر وه ليجا بو جائين، دفيلا أيسنس شامل كرس ادر مستقل چینتی رمین، میده، کوکو یا وژرادر بیکنگ يا وُ دُر كُونَيْن مرتبه جِهان كيس -

اس کو احتیاط سے اعرے اور شوکر کے آميزے من والى جائي اورمستقل سينين آٹھ ایج کے چوکور پین میں بیآ میزہ ڈالیں، پہلے سے کرم اوون میں 250.c ير ركھ كر بيس منث کے گئے بک کریں۔ آئنگ کے لئے۔

مجه کھانے کے تیجے

كريم مين دو كهانے كے تيجے كيسر شوكر ملا نتین ادر انچی طرح تصیفین ، ای طرح باقی شکر ملاكرا تناجيبين كريم بالكل كازهي موجائ ادر

شكرهل بوجائے۔

كريملا ئزايل كيك

سیب (بڑے مائزکے) سات عدد أدحاكب یجاس گرام ایک یاد آدها كمي فريش كريم أبك كمانے كا تجي ورکھانے کے چکیج سے بادام (کئے ہوئے) مارکھائے کے علیم

سیب چھیل کر چھوٹے چھوٹے لکڑوں میں كان ليس، اب ان كوچين ميس ژال كراس ميس دو سب ياني ژاليس اور اللي آهي پر يكنے دي، ياني خنگ ہوجائے ادرسیب بالکل کل جا تیں تو ا تارکر چھے دبا دبا کر سیجان کر لیل ،اب دوسرے بین میں چینی وال کر چو لہے پر رھیں، جب کولٹرن سا سيرب بن جائے تو اس ميں ملحن وال دين، ساتھ ہی سیب ہی ڈال کرمس کر لیں ، دودھ ڈال کرملس کرلیں اور چو لیے سے اٹار دیں، کیک کو درمیان سے کاف لیں، ایک جھے برسیب والا آ دھا مکیچر پھیلا میں اوپر دوسرا حصہ ( کیک کا) رهيں، اوپر بھي سيب كا بقيه منچر پھيلا كريتے، بادام چیزک دیں، کناروں مرکزیم سے پھول بنا کر کیک کوم دکریں۔

ج: اتنی منجوی اچھی نہیں ہوتی کے طوہ مکین بنانے س عورت اگر کھلونا ہے تو مرد؟ ج کھلونے کی جالی۔ س: دل کی آرزو میں کہاں دم تو ژ تی ہیں؟ ج: جب شادی کی عمر کزرجائے۔ س: اگرمیان بول گاڑی کے دوسے بی تونیج؟ ج: ويل كي س: آج كل أنسانيت كهال كي؟ ج: انسانوں کے ساتھ۔ نواب شاه مهتاب بانو ----س: آپ کآ خری خواہش؟

ج: اجھی تو کیلی پوری تبیس ہوئی۔ س جورت زندگی مسب سے زیادہ سے چزکی تناكرلى ہے؟ ج: مالدارشوبري-

س: مورت اگر غلطی کرے تو نور آاعتراف کر کیتی ہے کیکن مردحطرات .....؟ ج: مردنو علطی نہ بھی کرے چربھی اعتراف کر

وس الركول في بال كوا ديم اور الركول في ج: آ كي آ كي ديكي بوتا بيار

رضوانهمران س: مروخواه كتنايى برصورت كيون شه مواركي

خوبصورت حابتاہے؟ ج: آج كل لؤكيان خونصورتي نهيس مال ويمضى

س: الريون في دويداوڙهنا كيون چهوڙ ديا؟ ج: مردول کی عقل پرجو پڑ گیا۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

س: کیا دل کی بات پرھنے سے آٹھول پر اثر يدتا ع؟ تم جه كوجهو في لكت مو؟ ج: مِن تو لكتابون بتم توبور فبمل آباد سونیا عمر ---- بھل آباد س اگر کوئی لڑک سی لڑے کے ہاتھ پکڑ کر کیے ج: محالي جان\_ س سا بفرت محبت کی انتها ہوتی ہے؟ ج: سي سناني ما تون پراعتبار ندكري -س: دنیا کی سب سے خوبصورت شے کیا ہے؟ ج: جوآ تھوں اور دل کو بھا جائے۔ س: ایک اورایک کتنے ہوتے ہیں؟

W

W

W

ج: تم كتنه حياتى مو-حيرآباد س: دنیایس عاشقون کی تعداد کتنی ہے؟ ج: حقيرة سان يرستار ي بيرا-س: اگر کاغذ کے پھولوں سے خوشبوآنے لکے؟ ج: تواصلی کھول کھلنا بھول جا تھیں گھے۔ س: كماحس اورفن عارضي موت بير؟ ج: فن تو عارضي تبيس موتاحسن كے بارے ميں

ساهيوال رفعت آراء س: محبت كاكون ساروب خوبصورت بوتا ہے؟ ج: محبت كابرروب فوبصورت موتا --س: کیا بھی عشق بھی کیا ہے؟ ج: ایس اتیں بتانے کے لئے نہیں ہوتیں۔

موت کا ایک دن متعین نیند رات مجر کیول تہیں ج: موت کا وقت تو مقرر ہے لیکن خینر نہ آنے کی کونی اور وجه ہوگی۔ س: مجھی ممکین حلوہ کھایا ہے؟

یں جاول کا آٹا مس کر کے کرم دورھ میں شامل أكننك شوكر حارکھانے کے چھیے کر دیں اور چینی بھی ڈال دیں ، فرائنگ بین میں آ كنگ كے لئے۔ بنگالی مٹھائی كوكويا ؤذر دو کھانے کے چھے کھی گرم کریں، اس میں سویاں اور بادام، پتے، آكنگ شوگر اشياء ایک کپ دوحائے کے پہلچے ناریل ،چھوہارے ہلکی آپج پر قرائی کریں اور مکتے ايك ياؤ الايخي بإؤذر دوکھانے کے پہنچے دودھ میں شامل کر کے بلکی آیج پر دی مدن آدهاجائككا ججير ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دھیمی آگ پر آدهاكي يكا كيس، الا يحى يا وُ دُر، كيورْ ، اور كريم مس كردي ناريل بإ دُوْر گاڑھا ہونے تک یکا میں۔ اوركرم كرم مروكري\_ فیلنگ کے لئے۔ كنثريسنذ لمك ت کھویا اورسوجی الگ الگ بھون لیں ، تیلی ونيلا ايسنس انناس، آژو، چیری، حسب ضرورت میں ایک کھانے کا چچے کی گرم کر کے اس میں بیس ( کیوبز کاٹ لیں )\_ ڈ ال کر بھون کیں ۔ دوسوگرام کھوئے میں سوجی ، بیسن اور بادام، چینی، ایک سوای کرام جاندی کے درق چھوٹی الا کچی یا وُڈر،عرق گلاب ملا کر بالزینالیں ملے سے تیار شدہ کیک کو درمیان ہے آدهاگرام کائیں، نیکے جھے پر اناس کے نکڑے اور رس اورالگ رکھ دیں۔ اخروك (لوزلين) آ دھا کپ ایک برتن میں پنیر اور کھوئے کو انچھی طرح پهيلا دي، اب اس ير كريم اور جاكليث سوس ميده كى چھوئى بورى بناليں اوراس ميں بال بيكنك بإؤذر أيك چوتفاني كالجمجير ڈالیں، کیک کااوپری حصد د کھ دیں، اب اس پر ر کھ کریال کو پیک کردیں اور ڈیپ فرانی کریس، ہاتھ ہے ملس کریں ، اس میں ایک کب ناریل كنٹريسنڈ ملک باتی رس ڈالیں، اویری جھے کو کناروں پر اپھی یا وُڈرڈالیں اور دوبارہ سے مس کریں اور پیڑے لمسن گرم کرکے اس میں اللہ بھی یاؤڈر ڈال کر آ ئىنگ شۇگرىكىس كركىس ، فرائى كى بھونى بالزاتھى طرح كريم نكاتين، اب اس ير جاكليت سوس جس هيب كے بنانا جائيں بناليں۔ اوون کو پہلے سے گرم کر لیں ، ایک پیالے كنديسنڈ ملك بيش ونيلا ايسنس تمس كرس ڈالیں اور کانٹے کی مدد سے ڈیزائن بنا لیں، طرح ٹھنڈی ہوجا نیں تو اس پرادیر سے آئسنگ میں میدہ اور بیکنگ یاؤڈر کو چھان کیں، چینی کو ا در اس کوخوب ٹھنڈا کر لیس ، ایک سرونگ ڈش مزے دار بلیک فارسٹ کیک تیار ہے۔ ڈال دیں ،با دام ادر پستے او پرلگا کرسروکریں۔ باریک پیس لیس ،چینی میں ملصن اور کنڈ بسنڈ ملک میں بیڑے رھیں، اوپر سے شنڈا دورھ ڈالیں، سؤبول كاريبو كبك شامل کرے اس کو اتا تھینیس کہ بیا ایک زم اور بادام اور سے باریک چوپ کر کے ڈاکیں ، جا ندی يهولا بوا آميزه بن جائے، اس كو اخروث اور کے در آ سے گارٹش کریں۔ أ دها كلو أدها يكث باريك سويال میدے میں شامل کر کے اس طرح کس کریں کہ تلن سوگرام آ دھا کپ محفلیال ندبنین مفن فرے کو کرلیں کر کے بیہ إشياء ایک کھانے کا چچپہ ایک جائے کا چجے الميزه را على بن موئ يس من دايس، أيك كھانے كاچچ مین جائے کا تیجے ملے سے کرم کے ہوئے اودن میں 160.c ير دوکھانے کے عجمے يست ، بادام ناريل ، چهو بارے حسب ضرورت الخارہ ہے ہیں منٹ تک بیک کریں، شاشلک يست ،بادام (سلائس كرليس) گارفتگ كے لئے دوکھانے کے تنکیج ایک استك مفن كاندر دال كرچيك كرين كمفن قكر، لال، پيلا، هرا آ دھا کپ باريك مويان حسب ليند حسبضرورت ململ تیار ہو یا نہیں ہے، تیار ہونے کے بعد حبب پيند ایک کھانے کا چمچہ اوون کو بند کر کے مفز کواوون کے اندر ہی مھنڈا چھونی الایچی یاوزر ایک پین میں گھر گرم کر کے سویوں کو بھون آ دھا جا ئے کا جمجہ آدهاها يحكاججير ہونے دیں ، شنڈا ہونے برادون میں سے تکال يرق كلاب دوکھانے کے تاہجے کرای میں الایخی یا وُ ڈرمکس کرلیں اورسویوں کو كرمفنز كور مي بي بهي نكال ليس اشام كى جائے د در دھ کوابال لیں ،آ دھا کپ شنڈے دورھ جارکھانے کے چھمجے تين حصول مين تقسيم كرليل-کے ساتھ سروکریں۔ ایک پش آؤٹ کیکٹن اسے ایک طرف مَّمْنِهَا (252) <u>همتِّم پين</u> 2014 (میدے میں تھی ڈال کر کوندھ کیں) رهيل، بين مين أيك حصه سويون كا ذالين، اس

ممنا (253 ستمبر 2014)

W

W

W

W

W

W

المُقتِ بينفت حِلت كِرت اس كوورد زبان ركھناہے تاکه دنیاو آخرت کی کامیانی ماری مقدر بن طائے آئین۔

W

W

W

a

S

O

C

t

Ų

C

اینابہت ساخیال رکھنے گا اور ان کا بھی جو آپ ہے محبت کرتے ہیں جوآپ کاخیال رکھتے ہیں، لیجئے اب آ کے برستے ہیں اور جناب بیائم آ کے آپ کے خطوط کی تحفل میں ، اف حاروں طرف بڑے بے شار نامے اور صفحات کی تعداد محدود ایسے میں کریں بھی ہم تو کیا کریں ، اچھا چلئے دیکھتے ہیں تو کیجئے رہے پہلا محبت نامہ ہے حنا کے نام، سارا رائی کا چکوال سے، وہ ایل رائے کا اظہار کھے یوں کرری ہیں۔

امست کا شارہ جلد ملاء ارے میرسرورق بر اتنی بیاری می دائن کس کی ہے اور اس نام کیا ہے پلیز نام ضرور بنا دیا کریں دلہن کا ایکی طرح جائزہ لینے کے بعد آگے برھے اسلامیات کے روح برورسلطے سے دل ور ماغ کوٹر روتازہ کیا اور انشاء فی کی غزل می، ارے میکیا فوزیدآ فی اتنی ساری مصنفین اکشا کیے کہدرہی ہیں الہیں سنجال ر کھتے ہیں ، دانعی آئی ان محوں کی یادیں سنجال کر ر کھنے والی ہوئی ہے جبکہ لکھاری بہنوں کی کہکشاں يون جلوه كر ہو۔

بہت خوب سوال بھی مزے کا اور جوابات دينے والوں كو بھى الله سلامت رکھے جننى محبت ہے یو چھا گیا اتنے ہی جاؤے جوابات ملے۔ مب نے بہت انجھے جواب لکھے، روبینہ سعید کے بیس کے طوے کی ترکیب بڑتے ہی

آب کے خطوط اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے پیارے وطن كواين حفظ وامان من ريجي آمين-دور حاضر میں جہاں زندگی میں جیران کن مدتک آسانیاں پیدائی ہے،وہاں عام آذی کے کئے زندکی کو اتنا ہی دشوار بنا دیا ہے، ہر کھد چھے ہونے کا امکان اور خدشات میں سالس کہتے ، ایک نا معلوم خوف کے سائے تلے زندگی گزارتے لوگ اعصالی تناؤ کا شکار ہوتے جا رے ہیں، جس سے معاشرے میں مجموعی طور پر ایک بے حسی اور مایوی کی فضاحتم لے رہی ہے، مایوی کی اس کیفیت سے نکلنے کے لئے حالات کے ساتھ ساتھ سوچ کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے، زندگی کے مسائل اور دشواریاں اپنی جگہ ممر زادیہ نظر کی تبدیلی ہے بہتری ضرور آسکتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خنامیں الی تحریریں شامل کی جا میں، جوزندگی کے روش پہلوکوسامنے

لائيں،خوش اميدي كاپيغام ديں۔ مایوی کے اندھیرے میں گھرے لوگوں کے لے امید کی ایک چھولی سی بھی زندگی کا بیغام لا

آپ کے محبت مجرے ناموں کی محفل میں چکتے ہیں، درود شریف،استغفار پہلے اور تیسرے کلے کا ورد کرتے ہوئے، اس عبد کے ساتھ اس وردکوای روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہے، سوبون كاقلفه

اشياء سويال (تھوڑا سایانی ڈال کر بوائل کر کے پیس کرلیں) ایک جائے کا چجیہ الانجى بإؤذر آدھاگلو محوية كى يرتى آ دھا کپ جا ول كا آثا آده*ا کپ* پسته، بإ دام (ہموزن کے کریا دُور بنالیں) دوکھانے کے میکھیے كارن فكور (تھوڑے سے یالی میں کھول لیں) حسبضرورت قلفہ کے سانچے فتحردانے حسب ضرورت

ایک چیلی میں دودھ کرم کریں اور اتنا الا كس كه وه آدها ره جائع، اس من الله يك بادور، كارن فلور اور جاول كا آنا اورسويول كا پیٹ ڈال کرا تنایکا تیں کہ وہ گاڑھا ہوجائے، آخرين بإدام، پسته ياؤ ڈر ڈال کرا تارلين واب اس میں کھوئے کی برلی جورا کرے ڈال وی اور بیٹر ہے اچھی طرح مکس کر لیں اور تین کھنٹے کے لئے کی باؤل میں ڈال کرفریز کردیں، تین کھنے بعد لکال کر دوبارہ بیٹر سے فلائی ہو جائے تک چلائس اور فریز کردین ، ای طرح دو دفعه کرین ، دوسری دفعہ میں بیٹر سے بیٹ کرنے کے بعد قلفہ سائع من مجركر وحكن لكاكر فريز كردي ، نهايت نرم اور مزے دارسو بول کا قلفہ تیار ہے، ہر قلفہ سانے میں چھمینے سے زیادہ مت تک استعال کرسکتی ہیں۔

میں آ دھاشیرہ ڈال کر ہلکی آ چھے پر یکا ئیں ، ساتھ آ دھا کپ دودھ میں پیلا رنگ مس کرے ڈالیں اورمتواتر ججيه جلاتي ربين بسويون كالمتجر كازها بو جائے تو کیکٹن میں ڈال کر پرلیں کردیں ،اس یر کھوئے کی تہہ ڈال کریر لیس کریں ،ای طرح ہرا حصہ تیار کر کے کھوئے برڈ الیں اور وہا کر برلی کر دی، اس بربھی کھویا ڈالیں، بریس کر دیں لال حصہ اس طرح تیار کریں اور تھوئے پر ڈال کر ر لی کردی، اس پر بادام سے ڈال کر گارٹش کر دیں ، شندا ہونے یر بین سے نکال کر پلیٹ میں رهیں اور سروکریں۔ فروٹ کسٹر ڈ ڈیلائیٹ

W

W

W

m

اشياء دوکھانے کے چھیجے ونيلا تمشرذ آدهاليثر آدهاكب چينې ایک پیکٹ لال جيلي ميشح لينكث حسب ضرورت ایککپ مكس فروث ايک يائن ايبل حسب پيند دوکھانے کے بیچے

دوده كو كرم كرين، چيني والين، مشرد تھوڑے محنڈے دودھ میں کمس کر کے ڈالیں، جيحه جلاتي رہيں، تمشر ڈ گاڑھا ہوجائے تو جولہا بند كردي، مشرد شندا موجائة لو آدهاك كريم اور ملس فروث مس كر دي اور تفور السكث بهي كچل كرمكس كر دي، وش مين تمشرد واليس، اس ریسک کا چورا جھڑک دیں، کریم جیلی یائن ایل اور بادام سلاس سے گارش کر دیں اور مھنڈا - L-34 ( D-

ል \$ \$

منا (254) سيسير 2014

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

اجھاانسان بنائے۔

میں اوک پرتسسو تھی۔

بھی عید کے حوالے سے اچھے لکے تھے، تحسین

اخر كا نادلك' تيرك بنا" اجها تعا مجھے شروع

میں ہی لگا کہ شاید رائٹر نے ارسل اور شاہ یا تو کو

طلاق کے بعد ملانے کا نہلے سے میسوری رکھا ہے،

ببرحال ناذلت احيما تفأ ادراب بات ہو جائے

''عید سروے'' کی جس کی میں شدت سے منظر

تھی، بھے رائٹر کے بارے میں جاننا اور پڑھنا

اچھا لگنا ہے تمام بہنول کے جوابات اچھے تھے،

مصاح نوشین کا چکن روست کزن سے بنوایا احما

تو تقامم بجهالكا كماكرات مصباح بناني توادر بمي

احیما بنرآ، اور ہاں فوزیہ ہا جی کس قیامت کے بیہ

نامے میں آب جس طرح خطوں کے جواب دیق

جَبِه مِاتَى خطوط مِين رابعه أسلم ، ثمينه بث ، نور مِن

شاہداورآ مندغلام ہی نے جی اچھا تبھرہ کیا۔

اس دفعه عالی نا ز کا بھر پور خط لا جواب **تھا**،

اور اب آخر میں بات کروں کی اسید

ہیں وہ جمیں بہت احیما لکتاہے۔

ے اجا کر کرنی ہیں۔ چکایال نے بہت کھی سوینے بر مجبور کر دیا، جن مي مرا المناداوروارث قابل ذكرين-" و کھے باتیں جاریاں " میں انکل نے مظلوم فلسطينيول كے لئے اپنے خيالات وافكار كا اظہار کیا، میرے بھی کچھ ای سم کے جذبات ہیں،اال مغرب مرف نام کے بی مہذب ہیں، سازشوں کا شکار ہے۔

فحفقة شاه کے عم میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں،اللّٰدان کی بہن بھانجا اور بھانجی کی مغفرت فوزيه غزل آپ كوميرى ادراى كى طرف

سے مینے کی بہت بہت مبارک باد، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو ایک كبانيول مين "محواه رفاقتول" صباحاويداور يت جهر سنگ مهار "ميراكل، ملتا جلنا موضع تها میا کی کہانی میں اڑکا برنس تھا توسمیرا کی استوری ر و بیند سعید کی کہانی کانی ال يبندأني سليلے دارناول تحيك جاريبے ہيں جصوصاً سندس کا'' کا سردل' بہت بہت اچھاہے۔ ا فسانوں میں ''لعزش'' سیما بنت عاصم کا ا نسانه کمال تھا، اس میں سوینے اور سبق حاصل کرنے کے لئے بہت مجھ تھا، دیلڈ ن سیما جی \_ "مريرائز" قرة أهين رائے كا اچھا لگا، بانی عزہ خالد جمیرا خان اور ہا راؤ کے افیانے

تمام مصنفين كأسروب يراه كر-ابن انشاء کی کتابیں طنز و مزاح سفر نامے اردوکی آخری کتاب، آداره گردی ڈائزی، دنیا کول ہے،

انسانے ''قسمت'' کی ، نوز میہ باجی پلیز پلیز اس

کے بارے میں متی رائے دیں آیا کہ قابل

فوزىيە باجى الى آپ كوسلام كهدرى ہيں۔

اجالانوراامست کے ثارے کو پہند کرنے کا

شربه، آپ کی تریرانجی پردهی میس، پڑھ کر ہی ہا

کے گا کہ قابل اشاعت ہے یاسیں ، اپنی ای کو

مارى طرف سے سلام كہے گا، ابنا بہت ماخيال

ر کھے گا ہم آئندہ بھی آپ کی رائے کے متظر

الست كاشاره تين تاريخ كوملا ثانقل يرتجي

سب سے پہلے حمد ونعت کو پڑھا اور پیارے

دہن دیکھ کر دل خوش ہو گیا،عید تمبر کے حوالے

نی کی بیاری باتوں سے معلومات حاصل کی ،

آمے برے تو مصنفین کی بہار تھی بہت اچھا لگا

رابعہاعجاز: بہاول پورے تصحیٰ ہیں۔

اشاعت ہے بھی کہیں۔

رہیں کے شکر ہیں۔

سے ٹائٹل بہت خوب تھا۔

W

W

ابن بطوطه کے تعاقب میں ، ملتے ہوتو جین کو ملئے، محمري بكرى بجرا مسافره

شعرى مجموعي

. 0 اس ستی کے اک کو ہے ہیں لاهور اكيدمي ٢٠٥ بركر رود لا مور-

ا نسانوں ہیں لعزش سیما بنت عاصم کی تحریر سب سے بہترین تھی جبکہ عزہ خالد، ہما راؤ، حمیرا خان کی تحریری بس سوسو تھیں۔ فوزید شکفتہ صاحبہ کی جہن اور ان کے بعظ مستقل سلسلول میں ہمی دوستوں نے اچھا لکھا۔ ساراراني ليسي بوژيئر ، كهال غائب تحي كاني عرصے بعد تمہاری تشریف آوری ہوگی، اگست کا شاره آب کو پیند آیا به جان کر جم کوخوشی مونی آئندہ بھی ہم آپ کی رائے کے معتقرر ہیں گے ا جالا نور: ڈیرہ غازی خان سے تھتی ہیں۔ مجیلے ماہ شرکت سیس کر یاتی اس دفعہ حنا جلدی مل گیا ، ٹائٹل دلین سے سجا اچھا لگا۔

حمد ونعت اور پرارے نی کی پیاری ہا تیں بميشه كي طيرح بيمثال تعين، انشاء نامه مين اس د فعد غر الهي، بائي تمام مستقل سليل لا جواب بين، فاص طور يرفقفند شاه نے جوسلسله "چکایاں" کے عنوان سے شروع کیا ہے وہ بہترین ہے، معاشرتی مسائل، رویه کوساده مرلطیف انداز

افسوس که نمارا پیارا وطن اندرونی و بیرونی

فرمائے آمین ۔

منه یس یانی آگیا، مرروبینه آپ ایک بات بنا نیں اتن سخت کری سحری کے ٹائم اتنا ہوی سم کا حلوہ، دار ہے بھئی کھانے والوں کی ہمت کو، ساس کل نے ہمیشہ کی طرح عید پر ایک دوہیں بے شار آئم گوائے خوب، عالی ناز سروے کا احوال این مخصوص طرز تحریر میں لکھا، ان کی والدہ اور بھائی کے بارے میں پڑھ کر دلی افسوس ہوا، مصاح آب كاروست بحي مز كالكا، تمييذبث کے سروے میں کچھ خود بیندی کی جھلک نظر آئی نہ جانے کیوں مردے کے بعد سلسلے وار ناولوں میں ہے سب سے پہلے سدرة المنتی كويرد ها، تحرير على ہر بار ہی سیس نظر آتا ہے، بتا میں کے کہانی کھل كرسامنے آئے كى، دوسرا ناول أم مريم كا "تم آخري جزيره بو" اس باركوني خاص تاثر نه چھوڑ سکی اور مریم بیآب نے زینب کو جہاں کی زندگی میں کیوں داخل کیا، الله الله كركے تو والے كو خوشیاں ملنے کلی تھی خبر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا

W

W

W

مل ناول میں مبا جادیدِ نے مایوس کیا کہائی میں کافی جھول تھا، ناولٹ کی اس باد بہار آئی ہوئی میں سندس جیس نے کہائی کوا یکدیم سے نيامور ديا بميراعثان كلي نے بھي اچھا لکھا، حسين اخترك تحرير بهى دلجيب محى جبكه روبينه معيد ناپ لسك ري ، روبينه آپ نے اجماعی دعا كاجو خاكم تحمينيا و وحرف بهرف درست تعا، شب برات، شب معراج يا رمضان المبارك كي ستائيسوي رات ہر مرتبہ میڈیا پر یہی کچھ ہوتا ہے،انسان نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہوہی جاتا ہے ،اللہ تعالی ہمیں شعور عطا کریں اور ہم جان کیں کے ملمانوں کو کتنے منظم طریقہ سے اللہ کی عبادت ہے دور کیا جار ہاہے، اللہ پاک ہم مسلمانوں پر

رحم فرمائے آمین۔

ماک موسائی دائد کام کی دھیں Elister Subar

پرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ ادر اچھے پرنٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی ممکن ریخ الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

ساتھ تبدیلی

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت انہ ڈائنجسٹ کی تنین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي ، نار مل كوالثي ، مكبيريية كوالثي ان سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہنج ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کویمیے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے مجی ڈاؤ مکوڈ کی جاسکتی ہے 😝 ڈاؤ کلوڈنگ کے بعد بوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر تمتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



m

W

Facebook fb.com/paksociety twitter.com/paksociety1



فكفته جي اكت كے شارے من آپ كى بهن اور بهانج كي وفات يره هرولي افسوس موا الله ياك ان كو أييخ جوار رحمت من جكه عطا کرے اور آپ کومبر جمیل عطافر مانے آمین۔ مستقل سلسلول میں مہندی کے ویزائین د کھ کرخوشی ہوئی جبکہ ڈائری میں سب سے زیادہ سعدیہ ایل، تحسین اختر اور ثناء اخر کی پیند لا جواب تھی ، رنگ حنا اور حاصل مطالعہ بھی خوب تعابياض اورحنا كي تحفل جميشه كي طرح لاجواب تھی اور ربی بات قیامت کے یہ نامے کی تو جناب نوزير آني آپ كانام بى كاميالى كى صانت ے آب جس حل مزاجی ادر محبت بھرے لفظوں میں ہمارا مان رھتی ہیں وہ اس کی کیابات ہے اس بار جگہ ملی قیامت کے نامے میں تو اعلی بار بھی حاضر ہوں ئی۔

را فعها عَازِ خُوش آمدید، اس محفل میں آپ کو اگست کے شارے کو بیند کرنے کا بے حد شکریہ آپ کی تعریف اور تقید ان سطور کے ذریعے مصنفين كول كئ بإشكرية بول فيجيئ ان كي طرف ہے بھی،ہم اگلے ماہ بھی آپ کے اتنے ہی جامع ے کے متظر رہیں کے اپنا بہت ساخیال

(☆)

اكست كے شارے من فكفته شاه كے بهن بمانحا اور بھا بھی جوا یک ٹریفک حادتے میں جال تجق ہو کے تھے بتایا گیا تھا ہمارے بے شار قار تین نے خطوط ای میل اور فون کے ذریعے منگفت صاحبہ سے دل افسوس كا اظهار كيا ہے، صفحات کی کمی کی بناء پر تمام تعزیت نامے شالع نہیں کیے جاسکتے لیکن ان سطور کے ذریعے آپ کے دل جذبات فلفتہ تک پہنچائے جارے ہیں،

منبریش بانی بيارسوال بتائين اتنيني نے مجر پور حلوه، داد سریم 408 , ROY 1.6017.2 ں بارجھی معاذ کی ہے تار یا، جہال کی محبت اور احوال المتكار . برخی جر پورهی، جهال ی فراخد لی کا ثبوت پیش کیا رے اب زینب کو عقل آ

W

W

W

میں سے زیادہ روبینہ سعید کی تحریر وبيندآب في حرف برحرف عج لكها، بوآج كل اجماعي عبادات كاطريقه في وي مردع كرركها باس من مشغول موكر مم جو وڑی بہت میادات کرتے بھی تھے وہ میں کر یاتے، سمیرا کل کی تحریر بھی کانی مزیے کی جبکہ محسین اخر نے اس بار کھھ مایوس کیا، تحسین کی تحریمایاں خونی تحریر کی سبک ردانی ہے جواس بار نظرتيس آئي "كاسدول" جمي اين اختام كي طرف گامزن ہے ممل ناول '' مواہ رفاقتوں کا' صا جاوید کی تحریر کچھ خاص نہ بھی، البتہ انسانے اس بار بھی اچھے تھے ،عزہ خالد ،قرۃ العین رائے ها راؤ، حميرا خان اور سيما بنت عاصم سجى ك تحريرين دلچسن هين اسدرة الملتي كاسليل وار ناول 'اک جہال اور ہے' واقعی اس کا جہال کوئی

کتاب تکریس حامد سراج صاحب کی''سیا'' يهيمين جي كالتبحره پيندآيا، جبكه تشكفته شاه كاسلسله ایک برالسلید، فکفته جی مرا بارسی ایسے موضوع کا چناؤ کرلی ہے کہ دہ ہمیں ایے آس ماس بی نظر آتا ہے ، حصوصاً انہوں نے جود فرال باب كاخط كماس في بياختدرولا ديا،ال مرتبه "وارث" بهي كمال كي تحرير هي\_

منا (258) سنمبر 2014

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY: f PAKSOCIETY